

#### بسرانهاارجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افقار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



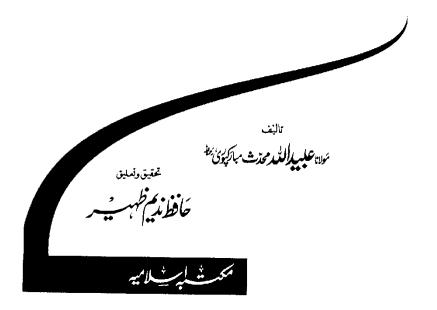



| تناب ومُصناك المُبَاركُ فَضَالُ أَحْ                     |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| تاليف مُولاة على الله معتب الله معتب الله معتب الماري وي |  |
| تحقيق وتعليق مَا فَطُنْهُمُ طَهِبُ                       |  |
| יו יוֹ                                                   |  |
| اشاعت 1014                                               |  |



بالنقابل رهمان ماركيت غرنى سزيت اردو بازار لا بوربياكتان فون: 37232369 - 37244973 - 041-2631204 - 2641204 - 2641204 - 2641204

E mail: maktabaislamiapk@gmail.com, www.facebook.com/maktabaislamiapk



#### فهربيت

| ວ , | - تقلريم                                                       | 3            |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 15  | رمضان المبارك كے فضائل واحكام                                  | <b>*</b>     |
| 18  | مبینے کی ابتدااورانتهامیں رؤیت ہلال کااعتبار                   | •            |
| 18  | رؤیت ہلال کی شہادت                                             | <b>*</b>     |
| 20  | دوسرے مقام کی رؤیت کی خبر کا تھم                               | <b>*</b>     |
| 21  | تار، ٹیلی فون ،خط اور ریڈیو کے ذریعے سے چاند کی خبر کا تھم     | ⊛            |
| 23  | مشکوک دن میں روز سے کا تھم                                     | <b>®</b>     |
| 24  | روزے کی نیت کا تھکم                                            | <b>*</b>     |
| 25  | سحری کھانے کی نضیات                                            | <b>*</b>     |
| 26  | سحری دیرے کرکے کھانے کی مسنونیت اور نضیلت                      | *            |
| 27  | ونت ہوتے ہی فور اروز وافطار کردینا چاہیے                       | *            |
| 28  | روز ہافطار کرنے کی دعا                                         | <b>æ</b>     |
| 29  | روز وکس چیز سے افطار کرنا چاہیے                                | *            |
| 29  | روز ہ افطار کرانے کا ثواب                                      | *            |
| 31  | روزے میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روز و نہیں ٹو شا؟ | *            |
| 32  | روز ہجن امور سے ٹوٹ جا تاہے                                    | *            |
| 33  | یار،مسافر، حاملہ، مرضعہ کے لیے شرعی رخصت                       | *            |
| 34  | میت کے چھوٹے ہوئے روز وں کی قضا                                | •            |
| 36  | بوڑ ھےمردادرعورت کے لیےشرعی رخصت                               | *            |
| 37  | روزے کاثمر ہادرمقصد                                            | <b>&amp;</b> |
| 39  | ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہوجا تا ہے               | •            |
|     |                                                                |              |

| رمضان المبارك كے فضائل واحكام                     | <b>&gt;</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|
| تراوی یا تنجد یا قیام رمضان                       | <b>®</b>    |
| تعدادر كعات تراوح كيسيسي 41                       | <b>®</b>    |
| د لأكل گياره ركعت تراوت كم مع وتر                 | <b>®</b>    |
| ليلة القدر                                        | <b>⊕</b>    |
| اعتكاف                                            | *           |
| کن امور ہےاعت کاف فاسرنہیں ہوگا اوروہ جائز ہیں    | <b>②</b>    |
| ممنوعات اعتكاف                                    | <b>®</b>    |
| صدقه فطر                                          | <b>*</b>    |
| صدقہ فطرکس پر فرض ہے                              | <b>*</b>    |
| صدقه فطركب اداكرنا چاہيے                          | *           |
| صدقه فطر کس قدر اور کن چیزوں ہے دینا چاہیے        | <b>®</b>    |
| كياصدقه فطرمين يا قيت لعنى نقذ پييه دينا جائز ہے؟ | *           |
| عيدالفطر                                          | <b>®</b>    |
| زوال شمس کے بعد عید کا چاندو کھنے کی شہادت        | <b>®</b>    |
| عيد الفطر كے دن بيامور مسنون جيل                  | <b>*</b>    |
| عورتوں کاعیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا         | <b>⊕</b>    |
| عید کی نماز صحرا، یعنی کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے | <b>®</b>    |
| عبيد کي نماز                                      | <b>⊕</b>    |
| عيد کی نماز کاطريقه                               | *           |
| عيد كا خطب                                        | <b>@</b>    |
| شش عیدی روز ہے 61<br>ص                            | €           |
| للحيح الاقوال في استحباب صيام ستة من شوال         | *           |
| <u>3₹9€₹€</u>                                     |             |



#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

#### تقديم

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنَ ، أَمَّا يَعْدُ:

ہم رمضان کیسے گزاریں: ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کامہینہ ہے جو یہ تقاضا کررہا ہے کہ دیکھنا کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری تمام ترفضیلتیں ہمیشنے سے محروم ندرہ جانا سسٹناید بیزندگی کا آخری رمضان ہو سسد دوبارہ ایسا بابرکت مہینہ نصیبے میں نہ ہو سسکیا تم دیکھتے نہیں گئتے ہی ایسے ہیں جو تمھارے ساتھ سحری وافطاری میں شریک ہونے والے اور قیام رمضان میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور قیام کے ایک مقررہ وقت یورا ہوچکا ہے۔

معصیت و نافر مانی کی دلدل سے نکل کر زہد وتقوئی کے تالاب میں غوطہ زن ہوں ، لیکن کیسے؟ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح انقلاب لا نمیں؟ ۔۔۔۔۔ ہاں! ۔۔۔۔۔ رب کریم نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے اور وہ'' ماہ رمضان'' ہے۔ ایک اور بات ۔۔۔۔۔ کہ ہم کس طرح اس مہینے کے شب و روزگز اریں ، تا کہ ہمارارب رحیم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کے ہاں مقبول قراریا نمیں؟

تو پھرضر دری ہے کہ درج ذیل باتوں کو کمحوظ رکھا جائے:

توبہ: سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر ڈالیس کہ جس قدر بھی گناہ ہوئے ہیں ، اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے ،خواہ قولاً ہے یاعملاً تو ان سب سے اپنے اللہ کے حضور سے دل سے توبہ کریں ، توبہ کامفہوم ہی ہیہ کہ گناہ کے کاموں سے لوٹنا، گناہ کا اعتر اف اور آیندہ بھی نہ



كرفي كاعزم كرنا-ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُواْ تُوْبُوْآ إِلَى اللهِ تَوْبَةً لِّصُوْعًا لِعَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُنْكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَيُلِيَّا مِنْ اللهِ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُنْكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَيُنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ ﴾

''اے ایمان والو! اللہ کے حضور خالص توبہ کرو پچھ بعید نہیں کہ تمھارا پروردگارتم سے تمھاری برائیاں دور کر دے اور شہمیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے پنچ نہریں بہدرہی ہیں۔''®

ہوسکے توخوف الہی سے چند قطرے آنسوؤں کے بھی شامل کرلیں، کیونکہ نبی مُلَّاثِمُ اُنے فرمایا: ''وہ خض جہنم میں نہیں جائے گا جواللہ کے ڈرسے رویا۔''®

نیزآپ تُلَقِیْزِ نے فرمایا: ''سات قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی اپناسایہ عطا کر ہے گا۔ان میں سے ایک وہ خض ہے جسے تنہائی میں اللہ یا دآئے اور اس کے آنو جاری ہوجا تمیں۔''® حصولِ تقوی نی گنا ہوں کوچھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے پر طبیعت کا ماکل ہونا اور اپنے گنا ہوں کے انجام سے ڈرکران سے بچنے کی کوشش کرنا تقوی ہے اور ماور مضان کا بڑا اور اہم مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَكَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَكَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَكَمَّا كُتِبُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَكَمَّا كُونَ كَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ لَكُمْ لَكُمْ لَتَقَوُّونَ ﴿ ﴾

''اے ایمان والوائم پر رمضان کے روز نے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کئے گئے تھے(ادراس کا مقصد بیہ ہے) کہتم میں تقویٰ پیدا ہو۔''<sup>®</sup> تقویٰ اختیار کرنے کے دنیا دی واُخروی بہت زیادہ فوائد ہیں جس کا تذکرہ قرآن وسنت میں جابجا ملتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ يَكِقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ا ﴾ ﴿ اللهِ عَالِمُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

التحريم 8:66. شسنن الترمذي: 1633، صحيح. شصحيح البخاري: 660، صحيح مسلم: 1031. شائرة 183:2.

# و منان المبارك ك فغائل وادكام

اوراس کوالی جگہ ہے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔''

رسول الله طُلِیْمُ نے فر مایا: ''الله سے ڈرو، اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو، اپنے (رمضان کے) مہینے کے روز نے رکھو، اپنے مالول کی زکو ۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، توتم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''<sup>©</sup>

روز ہے کی حفاظت: روز ہے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سُستی و کا بلی کا ثبوت دیا اور سجے طریقے سے روز ہے کی حفاظت نہ کر سکتو ہم اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ (روز ہے کے اجروثو اب کوختم کر نے والے اعمال مثلاً) جموٹ، بہتان چنلی ،غیبت اور لڑائی جھگڑ ہے سے بچا جائے ،خصوصاً زبان کی حفاظت کی جائے اور تقوی اختیار کیا جائے ۔ نبی مثلی نے نر مایا: '' کتنے ہی روز ہے دارا یہے ہیں جفیس جنس پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام (اللیل) کرنے والے ایسے ہیں جنسیں بیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام (اللیل) کرنے والے ایسے ہیں جنسیں بیاری کے سوا کچھ نہیں ماتا۔' ''

یعنی جو خض بھی مذکورہ خرافات سے نہیں بچتا اس کا روزہ اسے بچھ فائدہ نہیں دیتا۔ نیز نبی کریم ٹاٹٹٹٹ نے فرمایا:''جو خض حجوث بولنا اور اس پرعمل نہیں حچوڑ تا تو اللہ کو اس کے بھو کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''®

قیام اللیل: الله تعالی کے ساتھ تعلق کومر بوط کرنے کا اہم ذریعہ قیام اللیل ہے اور رمضان میں قیام اللیل نظیم اللہ تعلق اللہ تعل

یہاں ایک بات کا نعیال رہے کہ بعض حضرات سی بھتے ہیں کہ'' قیام رمضان اسکیے اور گھر میں کرنازیادہ بہتر ہے، لبندا ہم گھر میں قیام کریں گے''لیکن وہ بیچارےساری رات بستر پرسوئے ہی گزار دیتے ہیں۔(اِلا ماشاءاللّٰہ)

سنن الترمذى: 616، وسنده حسن. ( سنن ابن ماجه: 1690، سنن الدارمي: 2822، اسناده حسن. ( صحيح البخاري: 903.



اور بعض حضرات قیام رمضان با جماعت کوسنت سجھنے سے ہی اٹکاری ہیں!

ایے حفرات کی اصلاح کے لیے اس لمبی حدیث کا ایک حصہ پیش خدمت ہے جو آپ مُلَّقِیْمُ نے قیامِ رمضان کے بارے میں فر مایا تھا:''یقینا جب آ دمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو بقیدرات (بھی ثواب کے لحاظ سے ) قیام ہی میں شار کی جاتی ہے۔'' <sup>®</sup>

امید ہے کہاس قدر قیام رمضان با جماعت کی فضیلت جان کرحیلوں اور بہانوں سے احتر از کیا عائے گا۔

تلاوتِ قرآن مجید کی کثرت: رسول الله طافیاً نے فرمایا: '' قرآن ( کثرت ہے) پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن بیرا پنے ( پڑھنے والے ) ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔''®

یہ حقیقت ہے کہ اجروثواب کے لحاظ سے ماہ رمضان میں کیا ہوا عمل زیادہ افضل ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ رمضان میں تو خوب قر آن پڑھتے اور سنتے ہیں اور دیگر مہینوں میں قر آن مجید چھونے کی تو فیق بھی نہیں ہوتی۔(والعیاذ باللہ)

فَ كَرِ الْهِي سِيهِ زِبان ترركهنا: لغويات ونضوليات كوترك كرك بميشها پني زبان كوالله تعالى كه ذكر الله عن ا

دوسرے مقام پرآپ مُکافِیْ نے فرمایا: ''تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔'' ® صبح وشام کے اذکار کی پابندی بھی کرنی چاہیے جیسا کہ دیگر دلائل سے ثابت ہے۔

اعتکاف: رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرناسنتِ نبوی ہے اور بیتز کیئنفس کا بہترین وربعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر والشنابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیْلِم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے ہتھے۔ ®

سنن ابی داود: 1375، سنن الترمذی: 806، سنن النسائی: 1365، سنن ابن ماجه: 1337، وسنده صحیح.
 وسنده صحیح.
 صحیح مسلم: 804.
 صحیح البخاري:2025، صحیح مسلم: 11171.

# و مضان المبارك كے فضائل واحكام

آخری عشرہ: اس عشرے میں اپنی تمام تر توانائی اس پہ خرج کردینی چاہیے کہ ہم سے ہمارااللہ راضی ہوجائے اور ہماری کمیوں ، کوتا ہیوں اور خطاؤں سے درگز رفر مادے اور نیکیوں کے حصول میں اضافہ اور جذبۂ سبقت ہو۔ (رمضان میں) رسول الله مُلَاثِیْم بھلائی میں تیز ہوا ہے بھی زیادہ سخاوت کرتے ہے۔ <sup>©</sup>

سیدہ عائشہ نٹاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ جب ( آخری)عشرہ شروع ہوجاتا تو رسول اللہ مُٹاٹیٹٹم شب بیداری فرماتے اوراپنے گھروالوں کوبھی بیدار کرتے اور (عبادت کے لیے) کمر کس لیتے۔® لیلتہ القدر: اسی عشرے میں لیلتہ القدرہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ أَنَّ وَ مَا آدُرْنِكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ أَن لَيُلَةُ الْقَدُرِ أَن لَيُلَةُ الْقَدُرِ أَن لَيْلَةُ الْقَدُرِ أَنْ لَيْلَةُ الْقَدُرِ أَنْ فَالْمِنْ الْفِرْ الْفِي شَهْرِ أَنَّ ﴾

ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔ ®

لہٰذا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے ، کیونکہ رسول اللّٰہ مَالَّیْمُ نے فر ما یا: ''جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے ، تواس کے سابقہ گناہ معاف کردیے جائیں گے۔''®

نیز رسول الله مَنْ ﷺ نے فر مایا:'' تم کیلتہ القدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ملاش کرو۔''®

ایک اہم بات: جوسلسلہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں قائم کیا جائے وہ بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی برقر ارر ہناچاہیے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ جو تخص رمضان میں قیام اللیل اوراشراق وغیرہ تک کی پابندی کرتا تھاوہ غیر رمضان میں فرض نماز بھی جھوڑ بیٹھے اور پھر اسی معصیت و نا فرمانی کی دلدل میں جاگرے جہاں پہلے بھنسا ہواتھا اور مہینے بھر کے''اعمالِ صالح'' کی کمائی اکارت کردے۔ (والعیافہ اللہ)

ش صحيح البخاري: 6، صحيح مسلم: 2308. ش صحيح البخاري: 2224، صحيح مسلم: 1774. ش القدر 3017. ش صحيح البخاري: 2008.
 ش صحيح البخاري: 2008.

ومفان المبارك كے فغال وادكام

اس لئے ضروری ہے کہاس مبارک مہینے میں اپنااحتساب کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے صراطِ متنقیم کا بتخاب کرلیں اور اپنا ہرلمحہ ہر لحظ قر آن وسنت کے مطابق گز ارکر آخرت میں اللہ کے ہاں سرخروہ وجا عمیں۔ان شاءاللہ

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ میں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہوجائے۔ (آمین) ماہِ رمضان کے فضائل واحکا م ایک نظر میں

جونهی ماہِ رمضان کا آغاز ہوتا ہے: ((فُتِیحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ)) جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ((غُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّم)) دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ((شُلْسِلَتِ الشَّیَاطِیْنُ)) سرکش) شیطانوں کو جھڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اور جو خف ایمان اور ثواب کی نیت سے اس مہینے (رمضان) کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام (صغیرہ) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ا

روزہ دار ہی وہ خوش قسمت ہے جس کے لئے جنت کے آٹھ درواز وں میں ہے''الریان'' نامی درواز ہخصوص ہے۔®

اس کے برعکس ایسے آ دمی کی ناک خاک آ لودہ قرار دی گئی جس نے (اپنی زندگی میں) رمضان کامہینہ پایا کمیکن بخشش سے محروم رہا۔ ۞

بڑے ہی نصیبے والا ہے وہ مخص جو''ماہ رمضان'' کی تمام تر فضیاتیں کما حقد اپنے وامن میں سمیٹ لیتا ہے۔اللّٰہُ مَّمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُ.

چا ند د کیچ کرروز ہ رکھنا: نبی مُٹاٹِڑ نے فر مایا:'' چاند دیکچ کرروز ہ رکھوا ور اس کو دیکچ کر روز ہ افطار کرواگرتم پرمطلع ابرآ لو د ہوتو شعبان کی گنتی میں تیس دن پورے کرلو۔' ' ®

روزے کی نیت: اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے،لیکن نیت دل کے قصد وارادے کا نام ہے نہ کہ زبان سے خود ساختہ الفاظ کا ادا کرنا جیسا کہ '' وَبِصَلُومِ غَدٍ

شعيع البخاري: 1899,1898. 
 ه صحيح البخاري: 1901. 
 ه صحيح البخاري: 1908، صحيح البخاري: 1909، صحيح مسلم: 1081.

کی رمضان المبارک کے فضائل واحکام کی کھی کے اور اس کی کوئی نو یُٹ مِن شَبھر رَمَضَانَ "عوام میں مشہور ہے، حالانکہ یہ بے اصل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

سحری کے مسائل: رسول اللہ طَالِیُمُ نے فرمایا:''ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں سحری کا کھانا فرق ( کرتا) ہے۔''<sup>©</sup>

مزیدارشادفرمایا:''سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔''®

سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ مُٹاٹیئر نے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی اذان سے ادر کھانے کابرتن اس کے ہاتھ میں ہو (تواذان کی وجہ سے )اسے رکھ نہ دے بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔''®

مفتی اعظم شیخ ابن باز رشاشهٔ سحری کے وقت کے تعین میں لکھتے ہیں:

''جب کوئی شخص اذ ان سنے اور اسے معلوم ہو کہ بیاذ ان فجر ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے ۔اگر مؤذن طلوع فجر سے قبل اذ ان دے رہا ہوتو پھر رک جاناوا جب نہیں بلکہ کھانا پینا جائز ہے۔''®

مذكورہ بالاحدیث نبوی كاتعلق ایسے حضرات كے لئے ہے جودير سے بيدار ہوں جب كہ شخ ابن باز رشائف كافتو كل ان متساملين كے لئے ہے جو پيٹ بھر كے كھانے كے باوجوداذان ختم ہونے تك كھاتے رہتے ہیں۔(واللہ اعلم بالصواب)

حالتِ جنابت میں سحری کھانا: حالتِ جنابت میں سحری کھاکر بعد میں خسل کیا جاسکتا ہے۔ ® تقاضائے روزہ: روزے کا تقاضائے کہ جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت، لڑائی، جھگڑ ہے ہے بچا جائے اور تقویٰ کو اپنا یا جائے۔ نبی طافیٰ آئے نے فرمایا: '' کتنے ہی روزے دارا سے ہیں جنہیں بیاس کے علاوہ کچھے حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی قیام (اللیل) کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھنہیں ماتا۔'' ®

شصيح مسلم: 2096. ( صحيح البخاري: 1923، صحيح مسلم: 1095. ( سنن ابي داود: 2350 وسنده حسن. ( فتاوي اسلاميه: 173/2 طبع دار السلام. ( صحيح مسلم: 109/80.
 سنن الدارمي: 2722، إسناده حسن/ طبع دار المعرفه.

# ومنان المبارك كے فضائل وادكام

یعنی جو مذکورہ خرافات سے نہیں بچتااس کا روزہ اسے بچھ فائدہ نہیں دیتا، نیز آپ مُٹاٹیئر نے فر مایا:'' جو مخص جھوٹ بولنااوراس پرعمل کونہیں چھوڑ تا تو اللّٰد کواس کے بھو کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔' <sup>©</sup>

جن کامول سے روز ہنہیں ٹوش : مباحات روز ہ بخسل کرنا ،مسواک کرنا ، بھول کر کھانا یا پینا ہینگی لگوانا ،سرمہ ذگانا ، کنگھی کرنااور تیل لگاناوغیرہ۔ ©

روز ہ جلدی افطار کرنا: رسول الله طَافِيْنِ نے فرمایا: ''میشدہ الوگ بھلائی میں رہیں گے جوروز ہ افظار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔''<sup>®</sup> معلوم ہوا کہ وہ لوگ خطا پر ہیں جو تصدأ روز ہ دیر سے افظار کرتے ہیں اور اسے احتیاط کانام دیتے ہیں۔

افطارى كى دعا: "ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهِرُ إِنْ شَاءَ اللَّهِرُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قیام اللیل (تر اوت کی): رسول الله مُلاَیْمُ نے فرمایا:''جو مُحْض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے اس کے گزشتہ (صغیرہ) گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''®

قیام اللیل، تبجد، تراوت کا یک ہی نماز کے نام ہیں، لیکن عمو ما رمضان کی رات کو کیا جانے والا قیام، تراویج کے نام سے معروف ہے اور اس کی تعداد گیارہ رکعات

<u>-</u> [2+2+2+2+1(8+3)]

سیدہ عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مُلاٹیُم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور اس نماز کولوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔ آپ ہر دور کعات پر سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ ®

ام المومنین وافیًا مزید فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان رسول الله مُکالیُّیُّ گیارہ رکعات ہے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔®

ش صحيح البخاري: 1903. شحيح البخاري: 1928-1940. شصحيح البخاري: 1957، صحيح مسلم: 1958. شصحيح مسلم: 1958. شميخ مسلم: 73. شميخ مسلم: 73.

# رمضان المبارك كے فضائل واد كام

ایسے ہی سید ناعمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ نے سیدنا ابی بن کعب اورسید ناتمیم الداری ڈٹاٹٹو کو تھکم دیا کہ لوگوں کو (رمضان میں رات کے وقت) گیارہ رکعات پڑھا تھیں۔ ®

معلوم ہوا کہ تراوت کی تعداد گیارہ رکعات (3+8) ہی ہے۔اور واضح رہے کہ پورا ماہ رمضان امام کے ساتھ نماز تراوت کا ادا کرنامسنون اور افضل ہے۔ دیکھئے سنن تریذی (806) جو حضرات اسے بدعت کہتے ہیں ان کا قول بے دلیل ومر دود ہے۔

غیر اہل حدیث اور آٹھ تراوت : غیر اہل حدیث کے اکابر نے بھی آٹھ رکعات تراوت کو تسلیم کیا ہے۔ خلیل احمد سہار نپوری دیوبندی لکھتے ہیں: '' اور سنت موکدہ ہونا تراوت کی آٹھ ملکا محات توبالا تفاق ہے، اگر خلاف ہے توبارہ میں' ، ©

عبدالشکورلکھنوی دیو بندی نے اپنی کتاب علم الفقه (ص 198) میں آٹھ رکعات ہی کومسنون قرار دیا ہے۔

روز ہ اور اعتکا ف کے اجماعی مسائل : اجماع ہے کہجس نے رمضان کی ہررات روز ہ کی نیت کی اورروزہ رکھااس کاروز ہکمل ہے۔

اجماع ہے کہ محری کھانامتحب ہے۔

اجماع ہے کدروزہ دارکو ہےاختیار قے آ جائے تو کو کی مضا کقت ہیں۔

ا جماع ہے کہ جوروزہ دارقصدا تے کرے اس کاروزہ باطل ہے۔

ا جماع ہے کہ روزہ دار (اپنی) رال اور (اپنا) تھوک نگل جائے تو کوئی مضا نقہ بیں۔

ا جماع ہے کہ عورت کو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے ہوں اور درمیان میں ایام شروع ہوجا نمیں تو یا کی کے بعد بچھلے روزہ پر بنا کرے گی۔

ا جماع ہے کہ ادھیڑعمر ، بوڑھے جو روز ہ کی استطاعت نہیں رکھتے روز ہنیں رکھیں گے (بلکہ فدییا داکریں گے )

اجماع ہے کہاعتکاف لوگوں پرفرض نہیں ،ہاں اگر کوئی اپنے اوپرلازم کر لےتواس پرواجب ہے۔

شوطاً امام مالك: 114/1 ح 229، السنن الكبرى للبيهقي: 293/1، وقال النيموى الحنفى:
 "اسناده صحيح" آثار السنن (ص350).
 " براهين قاطعه، ص: 95.

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

اجماع ہے کہ اعتکاف معجد حرام ، معجد رسول ، اور بیت المقدس میں جائز ہے۔ © اجماع ہے کہ معتکف اعتکاف گاہ سے پیشاب، پاخانہ کے لئے باہر جاسکتا ہے۔ اجماع ہے کہ معتکف کے لئے مباشرت (بیوی سے بوس و کنار)ممنوع ہے۔

اجماع ہے کہ معتکف نے اپنی بیوی سے عداً حقیقی مجامعت کرلی تواس نے اعتکاف فاسد کردیا۔ ©
قار مکین کرام! اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ زیر نظر کتاب '' رمضان المبارک کے فضائل و
احکام'' مولانا عبید الله محدث مبار کپوری وٹرائش کی تالیف لطیف ہے۔ اس میں ماہ رمضان کے
احکام بڑے آسان فہم انداز میں مختصر گرجا مع بیان کیے گئے ہیں۔

راقم الحروف نے بوری کتاب کی تخریج و حقیق کی ہے اور وضاحت طلب مقامات پر اختصار کے ساتھ جامع نوٹ بھی لکھ دیے ہیں۔صاحب کتاب نے اکثر عربی عبارات کا ترجم نہیں کیا تھا، لہذا ان عبارات کا حتی الامکان ترجم بھی کر دیا گیاہے۔

میں محترم محمد سرور عاصم ﷺ مدیر مکتبہ اسلامیہ کاشکر گزار ہوں جضوں نے ایک مفید کتا ہیں۔ تحقیق وتخریج اور تعلیق کا تقاضا کیا جس بنا پر مجھے خدمتِ حدیث کاموقع ملا۔

تنبیه: ودرِحاضر میں بھی بعض الناس شوال کے چھروزوں پراعتر اض کرتے ہیں، لہذا محدث العصر استاذی المحترم حافظ زبیر علی زئی رِطْن کے تحریر کردہ مضمون''صحح الاقوال فی استخباب صیام ستنہ من شوال'' کو بھی شامل اشاعت کرلیا گیا ہے جس میں بعض الناس کے اعتر اضات کے کمل جوابات ہیں اور اس موضوع پر ایک منفرود جامع تحریر ہے۔

اللّٰدرب العزت ہماری ان کا وشول کو قبول فر مائے اور مؤلف، ناشر، راقم اور ہمارے اساتذہ و والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے ۔ آبین

حافظ نديم ظههب ر مديرماهنامدا ثامة الحديث حضرو 15 جون 2014ء

ان تیون مساجد میں بالاتفاق اعتکاف جائز ہے، ان کے علاوہ دوسری مساجد میں اعتکاف اگر چہ اختلافی مسئلہ ہے،
 لیکن رائح یمی ہے کہ تمام مساجد میں اعتکاف جائز ہے۔ ﴿ الاجماع لابن المنذر، ص: 48.47.



#### بسنج الله الرَّحْين الرَّحِينِ

# رمضان مبارک کے فضائل واحکام

روزے کی فرضیت پرعقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت ومسلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے وہ فضائل و منافع اور احکام و مسائل مختصر طور پر ذکر کردیں جوصیح احادیث اور مستند آثار واقوال ہے ثابت ہیں۔

((إذَا دَخَلَ شَهُو رَمَضَانَ فُتِحَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ)) وَفِيْ رِوَايَةِ
 ((فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَ عُلِقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ
 الشَّيَاطِيُنُ)) وَفِيْ رِوَايَةٍ ((فُتِحَتُ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ))

رسول الله مُلْقِظِّ نے فرمایا:''جب رمضان کامہینہ شروع ہوتا ہے تو آسان کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں''اور ایک روایت میں ہے کہ''جنت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز سے بند کردیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کردیے جاتے ہیں''اور دوسری روایت کے مطابق''رحمت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں۔''<sup>©</sup>

علاء نے لکھا ہے کہ جنت، آسان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا، دوزخ کے دروازوں کا بند
کرنااور شیاطین کا زنجیروں میں جگر دیا جانا حقیقتا ہے، اسے مجاز اور کنایہ پرمحمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علاء نے مجاز پرمحمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایہ ہاور جنت کے دروازے کھولنے سے اچھے اور نیک کامول کی توفیق دینی مراد ہاور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنا یہ ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دبانے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے، اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ نے جمتہ اللہ میں نو بازوں کا روزہ رکھنا اللہ نے جہتہ اللہ میں زیادہ تعنی اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا اللہ نیس قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوارائبی میں غوطہ زن ہونا اوران کی دعاؤں کا رائوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوارائبی میں غوطہ زن ہونا اوران کی دعاؤں کا از دومروں تک پہنچنا، ان کے نور کا پرتو دومرے مسلمانوں پر پڑنا ، ان کی برکتوں سے تمام

صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان...: 3277,1899.
 صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان:1079 (2496,2495).

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

مسلمانوں کامستفیض ہونا اور ہرمسلمان کا حسب تو فیق واستعداد نیک اورا پیھے عمل کرنا اور ہلا کت وتباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گو یا ان پر جنت کے درواز وں کا کھول دینا اور دوزخ کے درواز وں کا کھول دینا اور دوزخ کے درواز وں کا بند کر دینا ہے کیونکہ بھی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں، اس طرح جب قوت بہیمیہ دبادی گئی اوراس کا انر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان الیجھے کا موں میں مشغول ہوگئے اور قوت ملکیہ کے آثار واعمال کا ظہور ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برا پیختہ کرنے والے نیک کاموں سے بازر کھنے والے شیاطین قید کردیے گئے۔ ®

((مَنْ صَامَر رَمَضَانَ إِيْمَانَا وَإِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

''جس نے رمضان کے روز سے ایمان اور اجر وثواب کی نیت سے رکھے تواس کے ۔''<sup>©</sup> پہلے گناہ معاف کردیے جا نمیں گے۔''<sup>©</sup>

ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عباوت کی صحت اور مقبولیت کے لیے اخلاص نیت شرط ہے، اس طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

(كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلْ سَبْعِ مِائَةِ ضِغْفٍ ، قَالَ اللهُ عَذَ وَجَلَّ: إِلَا الصَّوْمَ فَإِلَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَكَ شُهُوتَهُ وَطَعَامَهُ عِلْ اللهُ عَزْ وَجَلَّ: إِلَا الصَّوْمَ فَإِلَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَكَ شُهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِةٍ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لَحَدُّ عَنْدَ لِللهِ مِنْ رِئْحِ الْمِسْكِ )) وَ فِيْ لِوَالَةٍ: (( وَ لَحُدُلُونُ فَهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِئْحِ الْمِسْكِ )) وَ فِيْ لِوَالَةٍ: (( وَ لَا لَهُ مِنْ رِئْحِ الْمِسْكِ )) وَ فِيْ لِوَالَةٍ: (( وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّالِي ) وَ فِيْ لِوَالَةٍ:

<sup>(</sup>۱) رائج بات وی ہے جو شخ محتر م را اللہ نے شروع میں بیان فر مائی کہ پر هقتا ہے جاز آئیس اور شیاطین باند ہے ہے مواد سرکش شیطان ہیں، جیسا کہ نی کریم ما اللہ نے رمضان کے بارے میں فر مایا: ((تُفَتَحُ فِیْهِ أَبُوابُ السَّماءِ وَ تُعَلَّقُ فِیْهِ أَبُوابُ السَّماءِ وَ تُعَلَّقُ فِیْهِ أَبُوابُ السَّماءِ وَ تُعَلَّقُ فِیْهِ أَبُوابُ السَّماءِ وَ الْفَخْیْدِ! هَلُمَّ وَ یَا اللهِ کُلُ لَبُلَةٍ: یَا طَالِبَ الْفَرِ وَ یُصَفَّدُ فِیْهِ کُلُ شَیطان م مِی یہ آسان کے درواز کھولے اور جہنم کے دروازے بند کرو ہے جاتے ہیں، اس میں ہر شیطان مرید (سرکش شیطان) کو باندہ دیاجاتا ہے اور ایک مناوی کرنے والا ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے: اے نیر کے طالب! آؤ (مجلائی کی طرف) اور اے برائی کے طالب! (برے کا موں ہے) رُک جا۔'' اسن النہائی 2110 و صندہ حسن می نیز امام این فزیمہ داللہ کی بھی تیجی تحقیق ہے۔ دیکھیے تیجی این فریمہ قبل صدید داسنا کی ساب الصوم، باب: من صام رمضان إیمانا و احتسابًا ...: 1901، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصر ھا، باب: الترغیب فی قیام رمضان ... 760 (1778).

# رمنان المبارك كفال وادكام به المسترار منان المبارك كفال وادكام به المسترار منان المبارك كالمسترار المام المسترار المام المسترار المام المسترار المام المسترار المام المسترار المسترار

"انسان کے ہرنیک عمل کادس گنا تواب ملتا ہے۔ یہ تواب سات سوگنا تک بھی بڑھا دیا جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: سوائے روز ہے کے (کیونکہ اس کے تواب کے بارے میں تھم جداگا نہ ہے، اس کا اجرو تواب بے شار ہے) بندہ میرے ہی لیے روز ہوگتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ محض میری خاطرا پنی خواہ شات اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، روز ہے دار کے لیے دوخو شیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب اسے اپنے رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کے منہ کی بواللہ کے دور کی مول نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔ "ایک روایت کے مطابق:" روز ہ (برے کا مول وعذاب اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ "ایک روایت کے مطابق:" روز ہ (برے کا مول وعذاب اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ "ایک روایت کے مطابق:" روز ہ (برے کا مول

افسول ہے ان لوگوں پر جواس بابرکت اور مقدس مہینہ کولہو ولعب، نسق و فجو رعصیان وطغیان، برائی اور ہے حیائی، غفلت اور ہے پروائی ہیں گزار دیتے ہیں اور اس مباینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کتے مسلمان ہیں جوروزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈ ھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جورمضان کا مہینہ دور کے عزیز وں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزے کے گزار دیتے ہیں، اگر کوئی یوچھ بیٹے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لیے بیاری اور سفر کے بہانے کا م آجا سمیں پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لیے بیاری اور سفر کے بہانے کا م آجا سمیں گرفان عالم ظاہر، باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے، اس کے سامنے کیا جواب دیں گراروں نو جوان ایسے ملیس کے جوروز نے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ مشخر اور ہزاروں نو جوان ایسے ملیس کے جوروز نے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ مشخر اور مخول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی سے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر نبی کریم منافی کے افطار کی رخصت واجازت ملئے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تر دد کرتے تھے، کردیے اور افطار کی رخصت واجازت ملئے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تر دد کرتے تھے، کردیے اور افطار کی رخصت واجازت ملئے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تر دد کرتے تھے،

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام: 1151(2706) واللفظ له، صحيح
 البخاري كتاب الصوم باب: هل يقول إني صائمٌ إذا شتم؟:1904.

ومضان المبارك ك فضاع وادكام المحالي وادكام المحالي وادكام المحالي وادكام المحالية والمكام المكام المكام

اسلامی شعائر اوردین فرائض سے محبت وشیفتگی اور بعد ونفرت کے دونوں دور پرنظر ڈالئے کس قدر عبرت خیز ہے، انہی فرائف و واجبات کی محبت وا تباع نے ان کو بام عروج تک پہنچا یا اور آج ان کی تعمیل کو تضیع اوقات اور تکلیف مالا بطاق سمجھ کرتر تی سے مانع سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے چھوڑ دیتے کے باوجود اسی ذلت و پستی اور غلامی وعبودیت میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل انسان ہے ہوئے ہیں۔ اکلّہُمَّ اَدْ حَمْ وَتُبْ عَلَیْنَا إِنْکَ اَنْتُ اللّهُمَّ اَدْ حَمْ وَتُبْ عَلَیْنَا إِنْکَ اَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِیْمُ .

# مهينے كى ابتدااور انتہاميں رؤيت ملال كااعتبار

رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرامہینہ سال کے تمام مہینوں کی ابتدااور انتہا میں نیا چاند نکلنے اور دیکھے جانے کا اعتبار ہے۔ جنتری اور کیلنڈراور فلکی حساب کا قطعاً اعتبار نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ((صُّوْمُوْلِدُ وَکُیمِیّنِ اِکَّفُولِمُوْلِدُ وَلِیمُو کُیکِتِدِ))

''چاندد کیچ کرروزه رکھوادر چاندد کیچ کرافطار (عید) کرو ی<sup>۰۰</sup>

### رؤیت ہلال کی شہادت

رمضان کے چاندک رؤیت کے بوت کے لیے ایک معتبر صلمان کی گواہی کائی ہے۔ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ وَ اِلْنَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مَا اِلْنَهُمَّ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَیْتُ الْهِلَالَ یَعْنِیْ هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((اَکَشْهَا لُهُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ)) قَالَ: نَعَمْ، الله )) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (( اَکَشْهَا لُهُ أَنَّ مُحَنَّدًا رَسُولُ اللهِ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (( یَا بِلَالُ! أَذِّنْ فِی النَّاسِ أَنْ یَصُومُولُ))

سیدنا عبدالله بن عباس فاتنها سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی مُنافیل کی خدمت میں حاضر ہوا ،اورعرض کیا: بلا شبہ میں نے رمضان کا چاندد یکھا ہے۔ آپ مُنافیل نے فرمایا: '' کیاتم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں؟''اس نے کہا: جی

شصحيح البخاري كتاب الصوم ، باب: قول النبي طَفِيْكُمْ: (( إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا...)
 1909، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...: 1090
 (2499).

# ورمنان البارك كفناك وادكام

ہاں۔آپ نے فرمایا: ''کیاتم گوائی دیتے ہو کہ محمد (مُلَیّمُ )اللہ کے رسول ہیں؟ ''اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''اے بلال! لوگوں کواطلاع دے دو کہ وہ کل روز ہ رکھیں۔'' ®

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِلَيْهِ قَالَ: "تَرَائَ النَّاسُ الْهِلَالَ : فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ النَّهِ مِلْكَمَ أَنِي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ"

سیدنا عبداللہ بن عمر دلائلہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے چاندد کیھنے کی کوشش کی۔ پس میں نے رسول اللہ مکا لیڈ کا ٹیڈا آپ نے روزہ رکھنے اس (چاند) کود کھیلیا ہے، لہذا آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ®

علامہ شوکا نی ڈللشہ ان دونوں روایتوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

'ٱلْحَدِيْثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ الْوَاحِدِ فِيْ دُخُوْلِ رَمَضَانَ."

ندکورہ دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ آغازِ رمضان کےسلسلے میں ایک آ دمی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ®

عیدالفطر اور ذ والحجہ کے مہینوں کی ابتدا کے لیے دومعتبرمسلمان مردوں یا ایک مسلمان مرداور دوعور توں کی گواہی ضروری ہے۔

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لِنَكِمُ قَالَ: "اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ آخِرِ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لِلْكُمُ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لِلْكُمُ إِللَّهِ مِاللَّكُمُ النَّاسَ أَنْ يُفْطَرُوا لَوَ وَ وَادَ فِيْ بِاللَّهِ لَا أَمْلُ يَعْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ ".

شنن أبي داود كتاب الصيام، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان: 2340، سنن أبي داود كتاب الصوم، باب ماجاء في الصوم بالشهادة: 691، سنن النسائي: 2115، سنن ابن ماجه: 1652، وسنده ضعيف، الكران كرمة روايت ضعف بوتى به شهادة الواحد...: 2342 وسنده صحيح، و صححه ابن حبان: 871 والحاكم: 423/1. © نيل الأوطار 4/210 ، طبع دار احياء التراث العربي، بيروت.

مفان المبارك كے فضائل واحكام م

''نبی مُنَاقِیْم کے کسی صحابی سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوگراں للہ کی گواہی دواعرا ہوں نے نبی مُنَاقِیْم کے سامنے حاضر ہوکراں للہ کی گواہی دی، یعنی قسمیں کھا عیں کہ انھوں نے کل شام کو چاند دیکھا ہے، لہذا رسول اللہ مُناقِیْم نے لوگوں کو روزہ افطار کر لینے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا:'' اورکل (عید پڑھنے کیلئے)عیرگاہ جا عیں۔' ® اورکل (عید پڑھنے کیلئے)عیرگاہ جا عیں۔' ®

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ أَنَّ أَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَيَةَ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَ شَهِدَ شَاهِدَا عَدْل نَسَكْنَا بِشَهَادَ تِهِمَا ... " لِللَّهُ وَيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَ شَهِدَ شَاهِدَا عَدْل نَسَكْنَا بِشَهَادَ تِهِمَا ... " حسين بن عارت جدلى كابيان ع كما مير كمه في خطبه يا ورفر ما يا:

رسول الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَهِم اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

امام نووی نے فرمایا:'' ابوثور کے علاوہ تمام علماء کے نز دیک شوال کے چاند پر ایک عادل گواہ کی گواہی جائز ( کافی )نہیں۔''®

# دوسرے مقام کی رؤیت کی خبر کا حکم

کسی مقام میں رمضان یا شوال کا چاند دیکھا گیا تو اس مقام رؤیت سے دورمشرق میں واقع دوسرے مقامات کے دوسرے مقامات کے دوسرے مقامات کے مطالع مقام رؤیت سے دورمشرق میں واقع بلا دوامصار مطالع مقام رؤیت سے دورمشرق میں واقع بلا دوامصار

سنن أبي داود كتاب الصيام، باب شهادة لرجلين على رؤية هلال شوال: 2339، وقال الدارقطني: (2/169) وهذا إسناد حسن ثابت". (سنن أبي داود كتاب الصيام، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: 2338 وسنده حسن. (شرح صحيح مسلم (3/206).

رمغان المبارك كے فغال دادكام

کے حق میں مغربی مقام کی رؤیت کے اعتبار وعدم اعتبار کے معاملے میں اتحاد وا نحتلاف مطالع کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس والتخان مدینہ منورہ میں شام (جو مدینہ سے شال مغرب میں واقع ہے) کی رؤیت کا اعتبار بظاہراس لیے نہیں کیا تھا کہ مدینہ کامطلع شام کے مطلع معانی کا قول، بلکہ سے مختلف ہے۔ "لِکُلِّ أَهْلِ بَلَكِ رُوْ يَتَهُمْ" بينة تومرفوع حدیث ہے نہیں صحابی کا قول، بلکہ کسی فقید کا قول ہے، لہذا حدیث نذکور کے مقالبے میں قابل التفات نہیں۔

بعض علائے فلکیات کا کہنا ہے کہ طلع پانچ سومیل کے قریب کی مسافت پر مختلف ہوجا تا ہے۔ بنابریں ہندوستان کے کسی مغربی مقام کی رؤیت اس کے مشرقی حصے مثلاً مشرقی بہارو بڈگال کے حق میں معتبر نہیں ہوگی۔ ®

## تار، ٹیلی فون، خط اور ریڈیو کے ذریعے سے جاند کی خبر کا حکم

تار، لاسکی (وائرلیس) ممیلی فون، خطوط، ریڈیو، بلاشہ خبررسانی کے ذرائع میں اور دنیاان پر
اعتماد کرتی ہے لیکن ان کا معاملہ شک وشبہ سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے ایک خالص دینی وشری
معالمے اور مسئلے میں ان ذرائع سے آئی ہوئی خبرورؤیت پرمطلقا اعتماد اور ان کے اعتبار کا تھم لگا تا
درست نہیں ہے۔ تار، ٹیلی فون، اور خطکی خبر صرف اس وقت معتبر ہوگی، جبکہ خاص انتظام کے
تحت متعدد مقامات رؤیت سے متعدد تار ٹیلی فون یا خطوط آئیں، اور جن کو ٹیلی فون کیا گیا ہویا
خطوط کھے گئے ہوں وہ لوگ ان ٹیلی فون کرنے والوں کی آوازیں اور خط لکھنے والوں کے رسم خط
کو بہجانتے ہوں، جن کی بنا پرمستندعال اور ن خروں کا ظن غالب حاصل ہوجائے۔

ریڈیو کی خبر کے معاملے میں حسب ذیل امور پر نظر رکھنی ضروری ہے:

افظ ابن عبدالبر وطن نے اس بات پراہما عنق کیا ہے کہ خراسان کی رؤیت کا اندلس میں اور اندلس کی رؤیت کا خراسان میں کو گئے اندلس کی رؤیت کا خراسان میں کو گئے اندلس کا در 283/3)

کریب مولی ابن عماس نے جب سیدنا عبداللہ بن عماس والطبئا کو بتایا کہ سیدنا معاویہ والطبئة نے ایک دن پہلے جھے کو چاند و یکھا تھا تو انھوں نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا، بلکہ فر مایا:''ہم نے تو ہفتہ کو چاندد یکھا تھا اور ہم اس کے مطابق روز ہے رکھتے رہیں گے جی کہ ہم چاندد کیچہ لیس یا تیس دن پورے ہوجا تیں۔'' آپ والطبئة نے فرمایا:''رسول اللہ مثل المجھٹے اس طرح تھم فرمایا تھا۔'' در کیھیے تھے مسلم: 1087 (2528)



- ① ریڈ یوکی اجمالی خبر کہ فلال شہر یا فلال مقام میں چاند دیکھا گیا ہے،کل روزہ رکھا جائے گایا عید منائی جائے گا یا عید منائی جائے گا ،مطلقا قابل قبول نہیں اوراس طرح کی خبر پرروزہ رکھنا یا افطار کرنا درست نہیں ہے، اس طرح ایک مقام کی خبر کے بارے میں مختلف شہروں کے ریڈ یواسٹیشنوں کا اعلان بھی قابل قبول نہیں ہے۔
- ریڈیو سے رؤیت ہلال کا اعلان خبر شہادت اصطلاحی نہیں ہے، اس لیے اس میں شہادت مصطلحہ کے شرا کط اور قیود کا لحاظ واعتبار نہیں ہوگا۔
- اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیلی ہواور
   اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیلی ہواور ذمہ دارعلاء کی جماعت کی طرف ہے ہویا تم از تم اس جماعت کی ذمہ داری کے حوالے ہے ہو کہ انہوں نے باضابط شرعی شہادت لے کر چاندنظر آجانے کا فیصلہ کیا ہے، مثلاً کوئی مُتَدَيِّين مسلمان ریڈ بواشیشن سے میداعلان کرے کہ ہمارےشہر کی فلال ذمہ داررؤیت ہلال نمیٹی یا جماعت علاء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یامفتی (بتصریح نام قاضی یا امیر یامفتی یا ارکان تمیٹی یا علاء) نے شرعی ثبوت کے بعد بیاعلان کرایا ہے۔اس طرح کی صراحت و تفصیل کے ساتھ اعلان پر صوم اور افطار، لینی عیدمنا نا درست ہوگا۔ایسااعلان اُسی وقت ہوسکتا ہے،جبکہ ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیرشریعت یامفتی کاریڈیو کے محکمہ کے ذمہ داروں سے با قاعدہ رابطہ قائم ہو۔ ریڈیو پراعلان کرنے والا اگر کوئی متدین مسلمان نہ ہوبلکہ ریڈیو کاغیرمسلم ملازم ہواوروہ کسی ذمه داررؤیت ہلال تمیٹی یا جماعت علاء یا قاضی شریعت (بنصریح نام) کے فیصلے کا اعلان بتفصیل بالاكرے توبیة خبربھی قابل تسلیم وقبول ہوگی اوراس پراعتاد كر کےصوم اور افطار كاحكم درست ہوگا جس طرح توپ ،نقارہ کی آواز اور ڈھنڈور چی کے اعلان پر فقہاء نے صوم اور افطار صوم جائز قراردیاہے مگرواضح رہے کہ ریڈیو کی خبرین کر ہڑ خص کوبطور خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ مشتہرہ خبر کی شرعی حیثیت کونہیں سمجھ سکے گا،اس لیے سننے والوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس معالمے میں بھی اینے یہاں کے ذمہ دارعلماء کی طرف رجوع کریں اوران کے فیصلے پرعمل کریں پیمسئلہ اور معاملہ شرعًا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔
- @ ریڈیو سے بصورت مذکورہ نمبر 3 جس مقام کی رؤیت کا اعلان ہو،اس مقام رؤیت سے

ومضان المبارك كے فضا كل واد كام

دورمشرق میں واقع انہیں مقامات میں اس رؤیت کا اعتبار اور اس پرعمل ہوگا جن کے مطالع مقام رؤیت کے مطلع سے مخلف نہ ہوں بلکہ ایک ہوں ، یعنی ان کے یہاں کے افق پر بھی اس شب میں چاند طلوع ہوتا ہوگر ابریا گر دوغباریاکسی اور وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔

© صوم، افطار، عید قربان، حج وغیرہ خالص دینی وشرعی مسائل ہیں، ان کودنیا وی معاملات، سیاسی خبروں یا عام خبروں اورغیر اسلامی حکومتوں کے کاروبار پر قیاس کرنا قطعاً غلط بات ہے، حکومتیں اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ریڈیواسٹیشنوں سے جس قتم کے غلط اور سیح پر و پیگنڈ سے کا کام لیتی بیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، الیمی حالت میں صوم وافطار وغیرہ دینی معاملات میں ریڈیو کی خبر واعلان کے اعتبار کے لیے نمبر 3 میں مذکورہ ومبینہ قیود وصد ود کا اعتبار و کی اظ ضروری ہے۔

مشکوک دے میں روزے کا حکم

اگرشعبان کی تیسویں رات کوغبار یا بادل کی وجہ ہے مطلع صاف نہ ہواور چاند دکھائی نہ دے اور نہ دوسرے مقام ہی ہے چاند دیکھے جانے کی معتبر اطلاع آئے تو وہ رات شعبان کی ہوگی اور اس سے اگلاون شعبان کا سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ رسول الله مَثَاثَیٰ ہُمْ نے فرمایا: ((فَإِنْ غُمَّمَ عَلَیْکُمْ فَا کُمِیلُوا عِلَّةَ شَمْعُبَانَ ثَلَاثِیْنَ))''اگر مطلع ابر آلود ہوتو شعبان کے تیس دن یورے کرو۔''<sup>®</sup>

پس غباریا ابر کی وجہ ہے چاند دیکھنے کی صورت میں بیہ نبیال کر کے روز ہ رکھنا کہ اگر کہیں ہے چاند کی خبرآ گئی توبیدروز ہ رمضان کا ہوجائے گا در نہ نفل ہو گا غلط اور باطل ہے۔ عمار بن یاسر ڈٹاٹٹڑا فرماتے ہیں: جس نے شک کے دن میں روز ہ رکھا ،اس نے رسول اللّٰہ مُٹاٹٹڑا کی نافر مانی کی۔ ® حاصل بیہ ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ مشکوک ہوتو اس میں روز ہ نہ رکھا جائے اور نہ اس کو

① صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: قول النبي مُكُنَّمُ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُواً...)) : 1908،1909، صحيح مسلم كتاب الصيام ، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ...: 1801(5515:2515:2516). ② سنن أبي داود كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك: 2334، سنن الترمذي: 686، سنن النسائي: 2190، سنن ابن ماجه : 1645، وسنده ضعيف، الواحاق مرس إلى اوردايت عن سے ہے۔

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

رمضان میں شارکیا جائے۔ چاندکو چھوٹا بڑا دیکھ کربھی شکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس روز چاند دیکھا گیا ہے اسی دن کاسمجھنا چاہیے۔اسی طرح رمضان کے استقبال میں چاند دیکھنے سے پہلے ایک دو روزے رکھنا نا جائز ہے۔ نبی کریم مُٹالِیُٹا نے اس سے منع فرمایا ہے۔ شہاں اگر کسی اور دنوں میں نفلی روز ہ رکھنے کی عادت تھی مگرا تفاقاً نہ رکھ سکا یا کسی شخص کی ہرآ خرماہ میں نفلی روز رے رکھنے کی عادت ہے تو الی صورت میں اجازت ہے کہ وہ آخری تاریخوں میں روزے رکھ لے۔

روزے کی نیت کا حکم

برعبادت کی صحت کے لیے نیت شرعی شرط ہے، پس روزے کی صحت بھی نیت شرعی کے ساتھ مشروط ہے، خواہ روز ہ فالی ہو یا فرضی، رمضان کا ہو یا نذر کا، ادا ہو یا قضا اور نفلی روزہ کے علاوہ ہر فتم کے روزے کے لیے مسلح طلوع ہونے سے پہلے نیت کرلینا ضروری ہے، کوئک نفلی روزے کی الشّافِعِیُّ اگر آ فقاب وصلے سے پہلے بھی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہوجائے گا۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشّافِعِیُّ وَأَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ وَ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ شَیْخِنَا کَمَا صَرَّحَ بِیهِ فِی شَرْحِ السِّدِی السِّدِی السِّدِی السِّدی السِ

''امام شافعی ، امام احمد اور آمام اسحاق میطشه کار جمان بھی اسی طرف ہے اور یہی ہمارے شیخ (مولانا عبد الرحمٰن محدث مبار کیوری رطاللہ) کے نزدیک رانج ہے، جبیبا کہ انھوں نے تریذی کی شرح (498/3) میں صراحت کی ہے۔ نبی کریم مُلاَلِیمُ ان فرمایا:'' جمش محض نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا پختہ عزم نہ کیا،اس کاروزہ ہی نہیں۔' ، ©

جس نے مج صادق طلوع ہونے سے پہلےروزے کی نیت نہ کی اس کاروزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، صحیح اور رائح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہے۔ کہما حَقَّقَهُ الشُّو کَانِيُّ فِی النَّیْلِ وَابْنُ حَزَمِ فِی الْمُحَلَّی بیحدیث فرض

صحیح البخاري کتاب الصوم، باب: لا یتقدم بصوم یوم ولا یومین:1914، و صحیح
 مسلم، کتاب الصیام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین: 1082.

سنن الترمذي كتاب الصوم، باب ماجاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل: 730 وسنده ضعيف، الزهرى عنمن، سنن النسائي: 2338 وسنده صحيح (موقوفًا).

و مضان المبارك ك فضائل واحكام

اورنقل ہرفتم کے روزوں کو شامل ہے مگرنقلی روزہ اس صدیث کے مم سے مشتیٰ ہے۔
حضرت عائشہ تا گھافر ماتی ہیں: ''کان النّبِی مُلا کے کم یا نینینی وَیَقُولُ: ((اُحِنْدَكِ فَرَادُمُ)) فَا فَوْلُ: ((اِنِّی اَلْکُلُمُ)) وَ فِیْ دِوَایَةِ: ((اِنِّی اِلْکُلُمُ)) یعنی نیک اُمْری) فَا فَوْلُ: ((اِنِّی صَالِمُ کُلُم)) کی مُن اللّٰکِم میرے پاس آتے اور پوچھے: ''کیا صح کا کھانا ہے؟ '' میں مُرضَ کرتی نہیں، آپ فراتے: ''میں روزہ رکھوں گا۔''<sup>©</sup>

وَ أَمَّا مَا رَوَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمْ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ أَسُلَمَ: ((أَنْ أَذِنْ فِي النَّأْسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكُلُ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَ مَنْ لَمْ فَنْرُهُ وَغَيْرَهُ فَأَجِيْبَ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا الظَّاهِرَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورًا وَ أَنْزِلَتْ فَرْضِيتُهُ فِي النَّهَارِ فَصَارَ الرُّجُوعَ إِلَى اللَّيْلِ غَيْرُ مَقْدُورٍ وَ عَاشُورًا عَلْهُ وَرَا فَيُخَصُّ الْجَوَازُ بِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَعْنِيْ مَنْ النَّهَارِ فَتَأْمَلْ.

ہرروزے کے لیے نیت ضروری ہے۔صرف پہلی رات کی نیت تمام روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگی،اورنیت زبان لے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل میں نیت کر لیما ہی کافی ہے۔ ® سحر کے کھانے کی فضیلت

رسول الله مَا يُنْ فِي إِنْ فِي السَّحُورُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) "سحرى كما ياكروبحرى

ش صحيح مسلم كتاب الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال...
 2715,2714/154: وسنن الترمذي: 734 واللفظ له، السنن الصغير للبيهقي:1294. صحيح البخاري كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء: 2007 و صحيح مسلم: 1351(2667).

رہی سلمہ بن اکوع والتو اسے مردی صدیث کررسول اللہ طالح فل بنواسلم کے ایک فخض کوتھ دیا کہ ' وہ اعلان کرے جو فخض کھاچکا ہے وہ دن کے بقیہ جھے میں کھانے (پیغے ) سے رکار ہے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ روز ہ رکھ لے ، کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے۔ ' اسے بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے اور اس کا جواب ہید یا گیا ہے کہ دن میں نیت کوتھش اس لیے درست قر اردیا کہ یہ عاشورا کا روزہ ہے اور اس کی فرضیت دن کے وقت نازل ہوئی تھی ، البغراغیر مقدور صورت میں رات تک رجوع ہوگیا، جبکہ انسلاف مقدور میں ہے۔ پس الہی صورت کیلئے جواز کو خاص کیا گیا ہے، یعنی جس محض پر دن کے وقت روزے کا واجب ہوجانا واضح ہوجائے۔

(2) آج كل نيت كے جوالفاظ: "وَ مِصِوم عَكِينوَ يَتْ ...."زبان دعام بين،ان كى كوئى اصل نيس،ان ساجتناب ضرورى ب-



دوسری صدیث میں آپ نے فرمایا: ((فَصُلُ مَا بَیْنَ صِیَامِنَا وَ صِیَامِ أَهُلِ الْكِتَابِ
اَكُلَّهُ السَّحَدِ)) ''ہمارے روزے اور اہل كتاب (عیسائی یہودی) کے روزے کے درمیان فرق كرنے والى چيز سحرى كھاناہے، یعنی وہ سحرى كھائے بغیرروز ہ ركھ لیتے ہیں۔''®

سحری کھانے کی فضیلت میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری نہانا باعث نیر وبرکت ہے۔اس میں کیا شک ہے کہ سحری کھانے والے کو بہ نسبت سحری نہ کھانے والے کے بھوک اور پیاس کی تکلیف کم محسوں ہوتی ہے، وہ زیادہ کمزور اور پریثان نہیں ہوتا۔ ذکر اللی، تلاوت قر آن اور نماز وغیرہ میں چست رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے موزے اور یہود یول وعیسائیول کے روزے کے درمیان ما بدالا متیاز چیز سحری ہے۔اس لیے سحری چھوڑ نی نہیں چاہیے، کچھنیں تو ایک کھور اور اگر یہ بھی میسر نہ ہوتو ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے دفت پی لینا چاہیے۔

#### سحرک دیرہے کر کے کھانے کی مسنونیت اور فضیلت

آج کل عام طور پرلوگ اس ڈرسے کہ آخرشب میں بیدار نہ ہوسکیں گے اوراس صورت میں سارے گھر دالے بغیر سحری روزہ رکھیں گے، ایک یا دو بجے شب میں ہی سحری کھالیا کرتے ہیں یا نصف رات کو سحری کا وقت سمجھ کر بھی بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور جب مختلف غذاؤں سے اچھی طرح شکم پُرکر لیتے ہیں اور (ابنی حاجت) سے فارغ ہو کر سوتے ہیں، کھانے کے نشہ میں خوب گہری اور زبر دست نیند آنے کے باعث فجری نماز اول وقت غلس میں تو اواکر نا در کنار آخر وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ وہ آفاب طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوتے ہیں، بلکہ اگر وہ قت میں جمخھوڑ کرنہ جگایا جائے تو جو بج تک سوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے کی صورت میں دو ہرے نقصان اور خسارے میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ فجری نمازیا تو قضا ہوجاتی ہے یا مکر وہ وقت

ش صحيح البخاري كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب: 1923، و صحيح مسلم كتاب الصيام،
 مسلم كتاب الصيام ، باب فضل السحور...: 1095 (2549). ش صحيح مسلم كتاب الصيام،
 باب فضل السحور و تأكيد استحبابه...: 2550/1096.

# رمضان المبارك نے فنما كى وادكام

میں ادا کرتے ہیں، اور سحری کامسنون طریقہ اور وقت چھوڑ دیتے ہیں۔

سحری کامسنون وفت اورطر یقه به ہے کہ تہج صادق طلوع ہونے سے پہلے تہج کا ذب میں یا تہج کا ذب سے کچھ پہلے کھانا جاہیے ۔حضرت زید بن ثابت ڈٹائٹو فرماتے ہیں:

"تَسَحَّوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مِلْ فَلَمَ قُمْنَا إِلَى الصَّلُوةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَيَةً."

''ہم نے رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کیلئے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا: ان دونوں (اذان اورا قامت) کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ انھوں نے فرمایا: (تقریباً) پچاس آیتیں (پڑھنے) کے برابر۔ <sup>©</sup>

یعنی آپ کی سحری اور فجرکی نماز کے درمیان فاصلہ پچاس آیت پڑھنے کے برابر ہوتا تھا۔
کس قدر افسوس ہے کہ جولوگ اس سنت پڑ مل کرتے ہیں، یعنی سحری دیر کر کے کھاتے ہیں،
ان سے مذاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میسحری دن میں کھاتے ہیں۔ إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ
دَاجِعُونَ فَى بال سحری آخر شب میں کھانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے پینے اور چائے
میں مشغول رہ کراس طرح بے فہرنہ ہوجا ئیں کہ صبح صادق طلوع ہوگئ ہواور وہ اب تک ای شغل
میں منہمک ہوں۔ ©

#### وقت ہوتے ہی فورًار وزہ افطار کر دینا حاہیے

جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے سیاہی نمودار ہوجائے تو روز ہ افطار کر دینا چاہیے اور بلا دجہ شک میں پڑ کر دیزنہیں کرنی چاہیے،روز ہ افطار کرنے کا یہی وقت ہے۔

① صحیح البخاری کتاب الصوم، باب قدر کم بین السحور و صلاة الفجر: 1921، وصحیح مسلم کتاب الصیام ، باب فضل السحور و تأکید استحبابه...: 1097 (2552) و سنن الترمذی: 704,703، و سنن ابن ماجه:1694، وسنن النساشی: 2155,2154. ② ربول الله تأکیم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اذان سے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں بور تواذان کی وجہ ہے ) اے رکھ ندے بلکہ اس سے ایک ضرورت پوری کرے۔' سنن أبي داود: 235، و سندہ حسن. لیکن واضح رہے کہ جواپی ضرورت پوری کرچاہو، اس پرلازم ہے کہ دان نجر سنت بی کھانے پینے ہے رک جائے۔ دیکھے قاوی اسلامیہ (73/2) ایک جائز امرے تا جائز فائدہ اٹھاٹا درست نیمیں۔



رسول الله مَالِينَا عِينِ فر مايا:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّبْسُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ))

''جب رات سامنے آئے (مشرق سے سیا ہی نمودار ہوجائے )اور دن پلٹ جائے اور آ فتابغروب ہوجائے تو روز ہ افطار کرنے کا دنت ہو گیا (اب بلاتا خیرروز ہ افطار کر ديناچاہيے۔''<sup>©</sup>

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ)) "لوك جب تك افطار ميں جلدي كريں گے بھلائی میں رہیں گے <sup>''،©</sup>

حديث قدى ب: ((أَحَبُّ عِبَادِي إِنَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا))' بجصرب بنرول سے زياده محبوب وہ ہے جوروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔''®

یعی آفتاب غروب ہوتے ہی روز ہ افطار کرلیتا ہے اور دینہیں کرتا ۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے یااس کےغروب ہونے میں شک ادرتر درہونے کے باوجودروز ہافطارکرلیا جائے ،غرض بیہے کہافراط وتفریط سے بچنا چاہیے۔

روزہ افطار کرنے کی دعا

((اَللَّهُمَّ لَکَ صُنْتُ وَعَلْ رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ))

"اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روز ہر کھااور تیرے ہی دیے ہوئے سے افطار کیا۔ ' ® روسرى دعا: (( ذَهَبَ الظَّمَآءُ وَا بُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ)) <sup>®</sup>

شحيح البخاري كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم:1954، صحيح مسلم كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار:1100(2558). ﴿ صحيح البخاري كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: 1957، صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل السحور...:1098 (2554). @ سنن الترمذي كتاب الصيام، باب ماجاء في تعجيل الإفطار: 700 وسندہ ضعیف، امام زہری ماس ہیں اور روایت عن سے، یعنی ساع کی تقریح نہیں ہے۔ ﴿ سنن أبي داود كتاب الصيام باب القول عند الإفطار: 2358، وسنده ضعيف، معاذ بن زبره مجبول ب، يز مدمرس ب سنن أبي داود كتاب الصيام باب القول عند الإفطار: 2357 وسنده حسن.

# 

'' پیاس جاتی رہی ،رگیس تر ہوگئیں اور ثواب لازم و ثابت ہوگیا،اگراللہ نے چاہا۔'' روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے

تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، اگر تروتازہ نہلیں تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جائے میصی میسر نہ ہوں تو پانی سے افطار کر لیا جائے۔

عَنْ أَنَسٍ: "كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَآءَ".

''نی کریم مُنظِیم مُناطِع مناز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔اگر تازہ میسر نہ ہوتیں تو خشک سے افطار کرتے ،اگر خشک بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے ''<sup>®</sup>

سلمان بن عامر رہائیؤے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیُمُ نے روزے کی افطاری کے متعلق فرمایا:

((إِذَا أَفْتَكَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَنْمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِلَّهُ كَلَهُوْرٌ))

'' جب کوئی روزہ افطار کرنا چاہے تو تھجور سے افطار کر لے، کیونکہ وہ باعث نفع و برکت ہے۔ اگر تھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرلے، کیونکہ وہ طاہر اور مُطلَقِر (پاکیزہ)ہے۔''<sup>©</sup>

روزه افطار کرانے کا ثواب

کسی دوسرے روزے دار کاروز ہ افطار کرانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ پس دوست احباب اور

سنن أبي داود كتاب الصيام باب القول عند الإفطار: 2357 وسنده حسن، سنن الترمذى: 696.
 سنن الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار: 695 واللفظ له، سنن أبي داود كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه: 2355،سنن النسائي: 2581، سنن ابن ماجه: 1699 وسنده صحيح، مسند أحمد 4/71.

منان المبارك كے فضائل داحكام

عزیز وا قارب کے روز سے افطار کرانے کے ساتھ فقراو مساکین اور بیوہ عورتوں کے یہاں، نیز مساجد میں افطاری بھیج کر ثواب اخروی حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ مُٹائیڈا نے فرمایا: ((مَنْ فَظَرَ صَائِمَیّاً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْدِ هِم مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُوْدِ هِمْ شَیْدًاً))" جو شخص کی روز سے دار کا روزہ افطار کرائے اسے اس (روز سے دار) کے برابر ثواب ملے گا اوران کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی۔''<sup>©</sup>

#### نيزآپ نے فرمایا:

(( مَنْ فَظَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِلْ نُوْلِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِغْفِرَةً لِلْ نُوْلِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِةِ شَيْعً )) قُلْنَا: بَارَسُوْلَ اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهِ مِلْكَانًا: اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَوِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَلْخُلُ مَا يَنْ خُلُ مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوظِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَلْخُلُ الْجَنَّةَ ))

''جسٹ خف نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہوجائیں گے اور وہ دوزخ سے آزاد ہوجائے گا اور اس کوروزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کدروزے دار کے اجر میں پھے کی واقع ہو۔'' صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ہر خف ایسانہیں ہے جوروزہ افطار کر اسکے۔ آپ نے فر ہایا: ''یاجر اللہ پاک ہراس خف کو دے گا جو کسی روزے دار کوایک گھونٹ دودھ یا ایک مجوریا ایک گھونٹ یانی سے افطار کرادے اور جس کسی نے کسی روزہ دار کو خوب آسودہ اور سیر کردیا تو اللہ پاک اس کو میرے حوش کو ڑ سے اتنا پلائے گا کہ وہ پیا سانہیں ہوگا۔ 'اور سیر کردیا تو اللہ پاک اس کو میرے حوش کو ڑ سے اتنا پلائے گا کہ وہ پیا سانہیں ہوگا۔

صحیح، سنن الترمذی: 807، وسنن ابن ماجه: 1746. شعب الإیمان للبیهقي: 223/5،
 طبع مكتبة الرشد، وسنده ضعیف. علی بن یدین برعان ضعیف راوی ...

#### 

روزے میں کول سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں فوانا؟

تریا خشک مسواک دن کے کم بھی جے بیں کرنا، سرمدلگانا اور آنکھ میں دوائی ڈالنا، سریا بدن

میں تیل ملنا، خوشبولگانا، سریر کپڑا تر کر کے رکھنا، فصد لینا، پچھنا لگوانا، بشرطیکہ کمزوری کا خوف نہ

ہو، انجشن لگوانا جوقوت اور غذا کا کام نہ دے، ضرورت کے وقت ہنڈیا کا نمک چھرکر فور اتھوک

دینا اور کلی کرنا۔ شج صادق کے بعد جنابت کا عسل کرنا، مرد کا بیوی سے سرف بوس و کنار کرنا،

بشرطیکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہواور جماع واقع ہونے کا خوف نہ ہو، دن میں احتلام ہوجانا،

بشرطیکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہواور جماع واقع ہونے کا خوف نہ ہو، دن میں احتلام ہوجانا،

بشرطیکہ غوطہ لگانے کی صورت میں ناک یا منہ کے ذریعے سے طاق کے اندر پانی نہ جائے، پانی ڈالنا بغیر مبالغہ کے، ناک کے دینے کا اندر بی اندر صلح جانا، کلی کرنا، بشرطیکہ مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں بانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا، کھی کا مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں بانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا، کھی کا اندر اتر جانا، منہ میں جمع شدہ تھوک کونگل جانا مگر ایسانہ کرنا بہتر ہے۔ مسوڑ ھے کے خون کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا، کھی کرتے وقت بلا تصدوارادہ پانی کا حاصق میں اثر جانا، عورت سے بوس کے ساتھ اندر چلے جانا، کلی کرتے وقت بلا تصدوارادہ پانی کا طاق میں اثر جانا، عورت سے بوس کے ساتھ اندر چلے جانا، کلی کرتے وقت بلا تصدوارادہ پانی کا طاق میں اثر جانا، عورت سے بوس کے ساتھ اندر جلے جانا، کلی کرتے وقت بلا تصدوارادہ پانی کا صورت میں اثر بانا، عورت سے بوس

© "روزے میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹنا" کے تحت بعض امور ہار ہے نزد کے محلِ نظر ہیں : ©: ہرتہم ہے انجکشن اور کان و ناک میں دوائی وغیرہ ڈ النے سے اجتناب ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس والحائیا ہیں : ©: ہرتہم ہے انجکشن اور کان و ناک میں دوائی وغیرہ ڈ النے سے اجتناب ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس والحائیات نے فر مایا: "اگر (جہم میں) کوئی چیز داخل ہوجائے تو روزہ ٹوٹ جا تا ہے، البتہ نگلئے سے نمیں تو فئا۔ (الاوسط لا بن المنذر 1751، وسندہ تھے ، نیز دیکھنے تھے بخاری قبل صدیث : 1938) اس سے معلوم ہوا کہ بالارادہ روزے کی صالت میں آئجکشن یا ناک و کان کے ذریعے سے دوائی جہم میں داخل کرنا جائز نہیں۔ شریعت میں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں روزے کا ترک ثابت ہے، لیکن اس کی قضالازم ہے۔ ②: بہتر کی ہے کہ بانڈ می وغیرہ کونہ چکھا جائے ، کیونکہ اس سلسلے میں جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ و کیسے کہ بانڈ می و فیرہ کو خوالے ہاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ و کیسے مصنف ابن ابی شعید (1738) ہے دوایت جا برچھی کی دجہ سے خت ضعیف ہے۔ تغلیق العملی لا بن مجر المیں المی دوایت ہے ابی توالہ جات کے لئے دیکھئے: موطا المام الک (152/18) ہے دوایت تا بین ابی داود (2365) تھے جناری : 1926، 1926، و ندی طاح میں ابین ابی دورہ سے خت ضعیف ہیں۔ ابین میں دوایت کے لئے دیکھئے: موطا ابین میں دوایت ہیں دورہ ہیں دورہ دیں دورہ سے دین میں دوایت کے لئے دیکھئے: موطا ابین ہیں دورہ ہیں دورہ ہیں دورہ بین میں دورہ سے میں دورہ ہیں دورہ ہیں دورہ ہیں دورہ ہیں دورہ بینے میں دورہ سے دینے دورہ دیں دورہ بین دورہ بین میں دورہ بین میں دورہ سے دورہ بین میں دورہ بین میں دورہ بین میں دورہ بین دورہ بین دورہ بین میں دورہ بین میں دورہ بین دورہ بین دورہ بین دورہ بین دورہ بین میں دورہ بین دورہ بین دورہ بین دورہ بین دورہ بین میں دورہ بین میں دورہ بین دورہ ب

# رمنان المبارك كِ نَمَالُ وَاحَامِ ﴿ مَنَانِ المبارك كِ نَمَالُ وَاحَامِ ﴾ ﴿ وَمَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُنَ أَوْشَرِ بَ فَلَيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ ﴾ ﴿ مَنْ نَسِيَ وَهُو صَائِمٌ فَأَكُنَ أَوْشَرِ بَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ ﴾ ﴿ مَنَانِهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ ﴾ ﴿ مَنَانِهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ ﴾ ﴿ مَنَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

''جوروزے دار بھول کر کھالی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلا یااور پلایا ہے۔''<sup>®</sup>

یعن بھول کر کھالی کینے سے روز انہیں ٹوٹے گا اور نیداس کی قضادین ہوگ ۔

((مَنْ أَنْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَاسِيًّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةً))

''جس نے رمضان کے مہینے میں بھول کرافطار کردیا،اس کے ذمہ نہ قضا ہے نہ کفارہ۔''® مگر بھول کر جماع یا کھانے کی صورت میں جب یا د آ جائے فور اچھوڑ دینا چاہیے۔

غباردھوئیں یا آٹے کااڑ کرحلق کےاندر چلے جانا ،موجھوں میں تیل لگانا ،کان میں سلائی داخل کرنا ، دانت میں اٹکے ہوئے گوشت یا کھانے کا ذرہ جومحسوس نہ ہو ، پھرمنتشر ہوکررہ جائے اور حلق کےاندر چلے جانا۔

#### روزہ جن امور ہے ٹوٹ جاتا ہے

دانستہ قصد اکھانا بینا خواہ تھوڑا ہو یازیادہ ، دانستہ جماع کرنا ، قصد اقے کرنا تھوڑی ہو یازیادہ ، مبالغہ کے ساتھ ناک بیں پانی یا دوا چڑھانا۔ یہاں تک کہ حلق کے نیچے اتر جائے ، کھانا بینا یا جماع کرنا ، منہ کے علاوہ کسی زخم کے راستے سے نلی کے ذریعے سے غذا یا دوا پہنچانی ، حقنہ کرنا ، ان سب صور توں بیں ٹوٹے ہوئے روزہ کی قضار کھنی ضروری ہے اور دانستہ بیوی سے صحبت (جماع) کر لینے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ کفارہ ایک مسلمان غلام یالونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہوتو ہے در بے (مسلمل) ساٹھ روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ﴿

شصحيح مسلم كتاب الصيام، باب أكل الناس وشربه و جماعه لا يفطر: 1155 (2716).
 شصحيح، المستدرك للحاكم: 430/1، ابن حبان (موارد: 906) و السنن الكبرئ للبيهقي: 229/4.
 شحيح البخاري كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان وَلم يكن له شيء ...: 1936،1938، صحيح مسلم كتاب الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم...: 1111 (2595).



یمار، مسافر، حاملہ، مرضعہ کے لیے شرعی رخصت

اگرمسافر، نیمار یا حاملہ کوروزہ رکھنے کی وجہ نے تکلیف پہنچی ہواوردودھ بلانے والی عورت کے دودہ خشک ہونے کا خوف ہوتوان لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ مسافر کے لیے اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَكُنْ كَانَ مِنْكُمْ مُونِيْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَدٍ فَوِكَ أَوْمِنْ أَيّامِ أُخَرَ ﴾ (البقرة 184:2) بیماراور مسافر کینئے رخصت ہے کہ روز وں کی قضادین کیلئے رخصت ہے کہ روز وں کی قضادین ہوگی۔ رسول اللہ ظاہر اُنظم نے فرمایا:

( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلُوةِ أَوْ نِصْفِ الصَّلُوةِ وَ الصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَ عَنِ الْمُرْضِعِ أَو الْحُبْلِي)

''اللّٰدنے مسافر کوتھر کی اجازت دی ہے اور مسافر ، حاملہ اور مرضعہ ( دودھ پلانے والی ) کو روز ہ نیر کھنے کی رخصت دے دی ہے۔'<sup>ہ®</sup>

اگرسفرین تکلیف نه مواور بیاری، حمل اوردوده پلانے کی حالتوں میں روزہ رکھنے سے ضرر و مشقت نه بوتو روزہ رکھنا افضل ہے اور جس طرح مسافر یا بیار کو قضاد بنی ہوتی ہے اس طرح حالمہ کو وضع حمل کے بعد جب روزہ رکھنے کی طاقت ہواور مرضعہ کو جب دودھ خشک ہونے کا نوف جاتا رہے جھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہیے۔ قال شَینخنا رَحِمَهُ اللَّهُ فِیْ شُرْحِ النِّرْمِذِيّ: "الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا (الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعَةُ) فِیْ حُکْمِ الْمَرِیْضِ فَیَلزُمُهُمَا النَّهُ عَلَیْ شَرْح بین فرمایا: "نظام الفَضَاء "جارے شخ (عبد الرمن محدث مبارکبوری رائے ان تر مذی کی شرح میں فرمایا: "نظام الفَضَاء "جارے واللہ اور مرضعہ) مریض کے تھم میں ہیں، البنداان دونوں پرقضالازم ہے۔ "

السَّمْ ہے کہ دودونوں (حالمہ اور مرضعہ) مریض کے تھم میں ہیں، البنداان دونوں پرقضالازم ہے۔ "

السُمْ ہے کہ دودونوں (حالمہ اور مرضعہ) مریض کے تھم میں ہیں، البنداان دونوں پرقضالازم ہے۔ "

السُمْ ہے کہ دودونوں (حالمہ اور مرضعہ) مریض کے تھم میں ہیں، البنداان دونوں پرقضالازم ہے۔ "

 <sup>©</sup> حسن، سنن أبي داود كتاب الصيام باب اختيار الفطر:2408، سنن الترمذي كتاب
 الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع: 715، سنن النسائي: 2273،
 سنن ابن ماجه: 1667، وصححه ابن خزيمة: 2044.

<sup>©</sup> سلف صالحین کے اتوال وآ ٹارکی روٹنی میں رائ بھی ہے کہ حالمہ اور مرضعہ ہرروزے کے بدلے میں ایک سکین کو کھانا کھلائے گیا وراس کی تضانہیں دے گی۔سیدنا عبداللہ بن محروث ٹیا ہے۔ ایک حالمۂ ورت نے روزے سے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فرہایا: "اُفطرِ پی وَاَطْعِیمِیْ عَنْ کُلِّ یَومِ مِسْکِینِیْنَا وَلاَ تَفْضِی" تم روزہ چھوڑ دواور ہردن کے بدلے میں ایک سکین ہے ہ



#### میت کے جھوٹے ہوئے روزوں کی قضا

<sup>♦</sup> كوكها نا كحلا دواور تشاندور (سنن الدار قطني 1/208 ح 2363 و سنده صحيح)

<sup>© &</sup>quot;جم کے روزے رہتے ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کی طرف ہے اس کے ولی روزے رکھی۔" صحیح البخاری کتاب الصوم، باب من مات وعلیہ صوم:1952، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب قضاء عن المیت: 1147 (2492). © سنن أبي داود کتاب الصیام، باب: فیمن مات و علیه صیام: 2404 و مسئلہ ضعیف، سفیان توری مالس ہیں اور ساح کی صراحت تیس ہے۔ سنن التر مذی: 1718 سنن ابن ماجه: 1757، یردویت اشعث بن موارک ضعف کی وجہے ضعیف ہے۔

مفان المبارك كفائل واحكام الم

الثَّانِيْ: أَنْ يَّمُوْتَ بعْدَإِمكَانِ القَضَاءِفَانُوَاجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ ـ وَهَذَا قَوْلُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ قَالَ ثَوْرٍ: يُصَامُ عَنْهُ وَ هُوَ قَوْلُ ۖ الشَّافِعِيّ لِمَا رَوَتْ عَائِشَهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُلِيْئِمَ قَالَ: ((مَنْ مَّاتَ

وَعَلَيْهُ صِّيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (المغنى ج 30 140 140 14) نيز الشخ الله: `` لَوْ تَرَكَهُ لِمَرْضِ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (المغنى ج 30 140) (اوراً مَا مُووَى لَكُت إلى: 'فَمَنْ فَاتَهُ صَوْمُ يَوْمٍ مِنْ مَسَيْءٌ (المغنى ج 30 140) (اوراً مَا مُووى لَكُت إلى: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَمُوْتَ بَعْدَ مَمْ مَنْ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ تَرَكُ الْأَدَاءَ بِعُذْرِ أَمْ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ مَنَ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ تَرَكُ الْأَدَاءَ بِعُذْرِ أَمْ بِغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَدَارُكِهِ بَعْدَ مَوْتَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ بِأَنْ لا يَزَالَ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا مِنْ أَوَّلِ شَوَّالُ حَتَّى يَمُوْتَ لَمُونَ اللهَ اللهَ عَلَى وَ رَثَتِهِ "(وضة الطالبين جلد 20 180 م 380) فَلا شَيَّ اللهُ عَلَى وَ رَثَتِهِ "(وضة الطالبين جلد 20 180 م 380) فَلا شَيَّ مَنْ تَرَكَتِهِ وَ لا عَلَى وَ رَثَتِهِ "(وضة الطالبين جلد 20 180 م 380) اورامام بَيْنَ مَلْ اللهُ اللهُ الْمُويْضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِعْ حَتَّى مَاتَ فَلا يَكُونُ اللهُ يَكُونُ اللهُ الْمُويْضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِعْ حَتَّى مَاتَ فَلا يَكُونُ اللهُ يَكُونُ اللهُ الْمُويْضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِعْ حَتَّى مَاتَ فَلا يَكُونُ اللهُ اللهُ الْمُويْضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِعْ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ اللهُ اللهُ يَعْفِلُ اللهُ اللهُ يَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْفِلُ اللهُ ال

© ''جوفوت ہوجائے اور اس کے روز ہے باقی ہوں' دو حالتوں سے خالی نہیں۔ اولا: وقت کی قلت یا روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں یا بیاری اور سفری وجہ سے روزہ رکھنے کا موقع نہیں بلا اورہ فوت ہوگیا تو اس صورت میں جہور علاء کے نزدیک اس پر (فدید اور تضاوغیرہ) بجھی نہیں ... اور شریعت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا مق واجب ہے، جس شخص پر (حق) واجب ہواور دہ اسے اداکر نے سے پہلے فوت ہوجائے تو وہ حج کی طرح دوسرے کی طرف نشقل ہوجا تا ہے۔ ثانیا: وہ شخص جے تفا کا موقع ملے (لیکن وہ قضا ندوے سکے) تو جہور علاء کے نزدیک واجب ہے کہ اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھا تا کھلا یا جائے۔ ابو تو رنے فر مایا: اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے ، بہی قول امام شافعی کا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ وہائی ہا ہے۔ ابو تو رنے نز مایا: اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے ، بہی قول امام ہوں تو ہو ہے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔'' (متفق علیہ)، ﴿ اُورِ اُس نے بیاری کی وجہ سے (روزے) ہوں تو اس کی قضا دینے وہ بوگیا تو اس کی وصور تیں ہیں: پہلی صورت: وہ قضا کی طاقت رکھنے کے بعد فوت ہوا، بھر وہ اس کا عذر کی بلیفوت ہوگیا تو اس کی ووصور تیں ہیں: پہلی صورت: وہ قضا کی طاقت رکھنے کے بعد فوت ہوا، اس کا عذر یا بغیر عذر کی وجہ سے اوائے قضا تھوڑ نا بر ابر ہے، الپندا اس کی وفات کے بعد بھی اس کا تدارک ضروری ہے۔ دوسری صورت: وہ قضا دینے کی استطاعت سے پہلے ہی فوت ہوگیا، یعنی وہ کم شوال سے مسلسل بیار بہا یا سفر میں رہا ہیں دوناء پر (ندید وقضا فیرہ وہل سے) کچھی نہیں ہے۔ دوسری صورت: وہ قضا ویورٹ نے کی استطاعت سے پہلے ہی فوت ہوگیا، یعنی وہ کم شوال سے مسلسل بیار بہا یا سفر میں رہا ہوگیا۔ دوناء پر (ندید وقضا فیرہ وہل سے) کچھی نہیں ہے۔ دوسری صورت نے کہ دوناء کی استطاع عت سے پہلے ہی فوت ہوگیا، یعنی وہ کم شوال سے مسلسل بیار بہا یا سفر میں رہا ہوگیا۔ دوسری صورت کی کو دوسور تیں ہیں وہوں کہا ہو کہ کو دوسور تیں ہوئی ہوں کہا ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں کی دوسور تیں ہوئی کی دوسور تیں ہوئی کے دوسور تیں ہوئی کے دوسور

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

عَلَيْهِ شَيْءٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا الْكَهِ مَا الْكَهَمُّ: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأَتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))<sup>©</sup>

### بوڑھے مر داور عورت کے لیے شرعی رخصت

وہ بوڑھامردادر بوڑھی عورت جوروزہ رکھنے کی قدرت ندر کھتے ہوں یا روزہ رکھنے کی صورت میں انتہائی کمزوری ہوجانے کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنامشکل ہوتوان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور جرروزے کے بدلے میں ایک مکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ آیت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَى كَلِي الَّذِينَى اور جرروزے کے بدلے میں ایک مکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ آیت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّٰ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

① امام يتبقى وطلفدين باين الفاظ باب قائم كيا ب: ' وه مريض جس كروز ب چيوث گئے، پھروه تندرست نبيس مواحق کہ فوت ہوگیا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ابن عمان طالتہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلٹیٹر پنے فر مایا:''جب میں تنہیں كى كام كائتكم دول تواسے حسب استطاعت بجالا يا كرو\_'' (ديكھئے صحبيع البهخاري: 7288 وغيره) إس سليلے ميں مارے زویک رائع بات یس ہے که صدیث: ((مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيمَامٌ، صَاِمَ عَنْهُ وَ لِيُّهُ)) كاتعلق نذرك روزوں کے ساتھ ہے۔امام ابوداود الطفی ندکورہ حدیث کے بعد فرماتے ہیں: "هَذَا فِي النَّنْذَرِ" بیمئلہ نذر (کے روزوں) کی صورت میں ہے۔(سنن أب داود: 2400) امام ابوداود ولطش: نے فرمایا:''میں نے امام احمد ولطشہ سے سنا، انھوں نے فرمایا: نذر کے علاوہ میت کی طرف ہے روز ہنیں رکھا جائے گا۔ میں نے امام احمد برکھنے سے عرض کیا: ماہ رمضان (کے روز دل کے بارے میں کیا تھم ہے)؟ آپ نے فرمایا: اس کی طرفیے سے کھانا کھلایا جائے گا۔'' (مسائل إمام أحمد: 661) عمره بنت عبد الرحل بيان كرتي بين كه "ان كي والده فوت بو تئيس، ان پر رمضان كروز ياتي تنے۔ انھوں نے سیرہ عائشہ رفخانیجا سے عرض کیا: میں ان (اینی والدہ) کی طرف سے قضا دوں؟ سیدہ عائشہ والفیجائے فرمایا: نہیں، بلکہ ہرروزے کے بدلے میں کی مسکین کونصف صاع (گندم وغیرہ) صدقہ کرد۔'(مشکل الآثاد للطحاوي:6/179، وسنده صحيح، طبع الرسالة )واضح ربي كسيده عائشه والثاني عديث: ((هَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيمًا مُ الله إلى الديه إلى - بدنا عبد الله بن عباس والمنافق في نذر كروز ي كم بار ي مين فرمايا: "يمتامُ عَنْهُ النَّذَرُ" أَسَ (ميت) كَي طرف سے نذر كاروز وركها جائے گار (المصنف لابن أبي شيبة: 5/91 ح 12725، وسندہ صحیح، طبع مکتبة الوشد)دیگرروزوں کے بارے شءعبراللہ بن عمال والشجائے قرمایا: " لا يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ وَ لَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ " كُولَى كَل طرف سروزه ندر كهي البتراس (ميت) كل طرف سكمانا كلما ياجائـ (السنن الكبرئ للنسائي: 2918 وسنده صحيح)درج يالا دلاكل معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث کاتعلق نذر کے روزوں ہے ہے نہ کہ رمضان کے روزوں ہے۔ واللَّهُ أعلم (نديم ظهير)

# مفان المبارك كفائل واحكام الم

یہ آیت بوڑ ھے اور بوڑھی عورت کیلئے (غیرمنسوخ) ہے۔اگر وہ روز ہے کی طاقت نہ رکھیں توانھیں چاہیے کہ ہرروز ہے کے بدلے میں ایک مسکین کوکھا نا کھلا دیں۔ <sup>©</sup> • برا شریع ہے چتہ

روزے کا ثمرہ اور مقصد

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُر كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ ﴾

''مومنو! جس طرح تم سے پہلی قوموں پرروز بے فرض کئے گئے تھے،ای طرح تم پرفرض کئے گئے ہیں شاید کہ تم متق بن جاؤ۔''®

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي َ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلَى وَ الْفُرُقَانِ \* فَمَنُ كَانَ مَرِيْطًا اَوْ عَلْ سَفَرِ الْفُرُقَانِ \* فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ \* وَ مَنْ كَانَ مَرِيْطًا اَوْ عَلْ سَفَرٍ فَعِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُسُرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ \* وَ لِتُكُمُ الْعُسُرَ \* وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ \* وَ لِتُكُمُ اللَّهُ عَلْ مَا هَلْ مُلْمُ وَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَلْ مُلْمُ وَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَلْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا هَلْ مُلْمُ وَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ كُونُنَ ﴿ ﴾ ﴾

''رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جولوگوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت اور یہ ہدایت اور کے بدایت اور دنوں میں روز سے اللہ تعالی مسلم اور دنوں میں روز سے اللہ تعالی مہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے حتی نہیں چاہتا تا کہتم روزوں کی تعداد پوری کرسکواور اس لیے بھی کہتم اللہ کی ہدایت براس کی بڑائی بیان کرواور شکرادا کرو۔'' ®

قرآن پاک نے روزے کے تکم کے موقع پر ہمیں روزے کے تین نتیج بتائے ہیں: تقویٰ، تکبیراورشکر۔انسانی کاموں کا حقیقی وجودان کے تتیجوں اور ثمر وں کا وجود ہے۔اگر نتیجہ اور ثمر ہ ظاہر نہ ہوتو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا،اگر بیار کو تکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے

صحیح البخاری: 4505. سیدنانس بن ما لک دلائشوا ایک سال (بڑھا بے کی بناپر) روز ہر کھنے سے عاجز آ گئے
 توآب نے ایک بڑے برقن میں ثرید بنوائی، پھرتیس مساکیون کو بلاکرانھیں تحوب بیر کرادیا۔

(سنن المدار قطني: 2/206، ح 2365 وسنده حسن)امام ابن منذر والطف فرمايا: "اسبات پراجماع به كه جو (ادهيزعم) بوژے روز در كھنے كى طاقت نيس ركھتے وہ روزے كے بجائے فديدادا كرديں ــــ" (كتاب الإجماع: 129)

٠ البقرة 183:2. ١ البقرة 2:185.

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

لیے دی تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دوانہیں دی اور نہ بیار نے دوا استعال کی ہے۔ ای طرح روز سے کوا پنارو حانی علاج سمجھنا چاہیے۔ پس اگرروز سے سے روحانی شفا یعنی تقویٰ شہیج و تقدیس ہجمیرہ ہلکہ شفا یعنی تقویٰ شہیج و تقدیس ہجمیرہ ہلک ہمرو شاوغیرہ حاصل نہ ہوتو حقیقت میں وہ روز و نہیں ، بلکہ فاقد ہے اور ایساروز سے دارفاقہ کش ہے جسے بھوک پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے روز سے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ مالیہ فائی اور خرمایا: ((گھ مِن صَائِم ِ إِلَّا السَّمَةُ وَ))'' کتنے روز سے دار ہیں جنس بجرشنگی پچھ حاصل نہیں اور کتنے تہجدگز ار ہیں جن کے تہجد سے بجز بیداری پچھ فائدہ نہیں۔' اُن

روزے کا پہلا تمرہ تقویٰ بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح شرع میں ہر قسم کی جسمانی، نفسانی، دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں اور یہی روزہ کی حقیقت ہے جس کے ساتھ تنکییر اور حمدو ثنا بھی ہونی چاہیے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی اور عصیان وطغیان سے روزہ نہیں ٹوشا مگر یا در کھنا چاہیے دل اور روح کاروزہ خرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح وقلب کاروزہ باتی نہیں رہا تو تحض جسم کاروزہ بے سوداور غیر مفید ہے۔

((الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مِنْ حِيْنِ يُصْبِحُ إِلَى أَنْ يُمْسِيَ مَالَمْ يَغْتَبْ فَإِذَا اغْتَابَ خَرَقَ صَوْمَهُ))

''روزے دارضج سے شام تک عبادت الٰہی میں رہتا ہے جب تک کسی کی غیبت نہ کرے جب وہ غیبت کرتاہے تواپنے روزے کو پھاڑ ڈالتاہے۔''®

ہم بیجسے ہیں کہ ہمارے برے اور بیہودہ کام ،لغوبا نئیں اور سرکھٹی نفس روزے کے منافی نہیں ہیں ،لیکن بیخیال جھوٹا اور غلط ہے۔ نبی کریم مُظافِیم نے فرمایا:

﴿ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ إِنَّهَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفْثِ))

``روزه کھانے پینے سے پر ہیز کانام نہیں، بلکہ حقیقت میں بُرے اور لغوکام سے بچنے

سنن الدارمي، باب: في المحافظة على الصوم: 2762 وسنده حسن. (موضوع، الجامع الصغير للسيوطي: 3790،



ہمارے طرزعمل سےمعلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں اور بُرے مملوں کوروزے کی صحت کے لیے مصرخیال نہیں کرتے ،حالانکہ رسول اللّٰہ مَالْقِیْجُمْ نے فر مایا:

((مَنْ لَمْ يَكَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَكَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَكَعَ كَاعَهُ فِي أَنْ يَكَعَ كَعَامَهُ وَشَرَاكُ )

'' جو شخص روز ہے کی حالت میں بھی کذب وز درادراس پڑمل کرنا نہ جھوڑ ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہاس کے لیے روز ہے دارا پنا کھانا پینا جھوڑ دے۔''®

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزے دار حقیقت میں نیکی اور بھلائی کا مجسمہ ہوتا ہے نہ تو وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ لغوو بہورہ عمل کرتا ہے، نہ کذب وزوراور جہالت کے کاموں میں اپنے آپ کوملوث کرتا ہے، نہ نفسانی خواہش کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کابدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ نی منافظ نے فرمایا:

( إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَ لَا يَضْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِي امْرُوُّ صَائِمٌ ))

''تم میں سے جب شکی کے روز کے کا دن ہوتو وہ نہ بدگوئی کرے اور نہ شوروغل کرے۔ اگر کوئی اسے برا کیج یا اس سے آماد ہ پرکار ہوتو کہہ دے: میں روزے ہے ہوں۔'' ®

ماه رمضال میں نیک کامول کا ثواب زیاده ہوجاتا ہے (( مَنْ تَقَدَّبَ فِیْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَیْرِ کَانَ کَمَنْ أُدَّی فَرِیْصَةٌ فِیْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أُدَّی فَرِیْصَةٌ کَانَ کَمَنْ أُدَّی سَبْعِیْنَ فَرِیْصَةٌ فِیْمَا سِوَاهُ))

٠ حسن، السنن الكبرئ للبيهقي: 4/270، والمستدرك للحاكم: 1/430،431، ابن خزيمة:
 1996، ابن حبان: 3470. © صحيح البخاري كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور...:
 1903. © صحيح البخاري كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شتم؟ :1904، وصحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام: 1511 (2706).

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

''جن شخص نے رمضان میں ایک نیک نفلی کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہا تو وہ اک شخص کی طرح ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسوار مضان میں ستر فریضے ادا کئے۔''®

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہرنیک اورا پھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، خواہ نفلی ہویا فرضی ، البذا قرآن کی تلاوت، تبیع وتقدیس ، تکبیر وہلیل حمد وشکر ، تر اور گاور دوسر سے نیک کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کرصد قات وخیرات کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ظاہر کا گھا کی سخاوت تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہوجایا کرتی تھی۔ ® اس لیے آپ نے اس مہینے کوشہر المواساة (ایک دوسر سے کی شمخواری اور مدد کرنے کا مہینہ) بتایا ہے۔ "ہمارے سالا نہ فرض دو ہیں: ایک جسمانی اور ایک مالی فریضہ، مالی (زکو ق) اگر چہسی وقت کے ساتھ محد وداور مخصوص نہیں ہے، مگر جب رمضان میں ایک فرض کی ادئیگی سے سر فریض کی ادئیگی سے سر فریض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکو ق (فریضہ مالی) کے لیے رمضان سے بڑھ کر دوسراکون کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکو ق (فریضہ مالی) کے لیے رمضان سے بڑھ کر دوسراکون کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکو ق (فریضہ مالی) کے لیے رمضان سے بڑھ کر دوسراکون ساوت ہوگا۔

#### تراو ت کی تهجدیا قیام رمضال

تراوت کی تنجد، قیام رمضان تینول ایک چیز ہے، ابن ماجہ میں سیدنا ابوذر والنوا والی لمجی حدیث اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابوذر والنواؤر ماتے ہیں: ہم نے رسول الله مثالی الله مثالی اس محروز بر دھے۔ آپ نے آخری عشر کی تین راتوں میں ہمیں (تروائی کی) نماز (قیام اللیل) اس طرح پڑھائی: پہلی رات میں اول شب میں ادا کی، بہال تک کہ تہائی رات گر رگئی اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی۔ ہم نے بقیہ نصف شب میں بھی پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ''جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، اور اس نے پوری شب کا قیام کیا۔'' تیسری رات میں آپ نے آخر شب میں گھروالوں کو جمع کیا، اور

شعيف، ابن خزيمة: 1887، شعب الإيمان للبهقي: 3336، على بن زيد بن جدعان ضيف راوى ب صحيح البخاري: 6، صحيح مسلم: 2308. شعيف، ابن خزيمة: 1887، شعب الإيمان
 3336، على بن زيد بن جدعان ضعيف ب-

﴿ رَصَانِ الْبَارِكَ يَے فَعَالَ وَاحَامِ ﴾ ﴿ وَاحَامِ الْحَالِينَ عَلَيْكُ وَاحَامِ الْحَالِينَ الْبَارِكَ فِي سب کے ساتھ نماز ( تراوی کی پڑھی ۔ یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ تحری کاوفت ختم نہ ہوجائے ۔ ® اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تر اوت کے گورات کے تینوں حصوں میں ادافر مایا ہاوراس کا دفت عشاء کے بعد سے آخررات تک اینے عمل کے ذریعے سے بنا دیا ہے۔ اب تبجد کے لیے کونساونت باقی رہا؟ للمذاتر اوت کا ور تبجد کے ایک ہونے میں کوئی شرنہیں ہے۔ العرف الشذى (ص254 ،تقریرترمذی از جناب محد انورشاه تشمیری دیوبندی) میں ہے: "لاّ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْم أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ كَانَتْ ثَمَانِيَةُ رَكْعَاتٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْ رِوَايَةٍ مِنَ الرِّ وَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى التَّرَاوِيْحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَيحَدَةً فِيْ رَمَضَانَ..." یعنی اس بات کے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیَّاً کی نماز تراوی کا تھے رکعت تھی اور کسی روایت سے بیژابت نہیں ہوتا کہ آپ مُلاَثِیْرا نے نماز تراوح اور نمازِ تبجد علیحد ہلیحد ہ پڑھیں۔ تراوی یا تبجد کا جماعت کے ساتھ یا تنہام بحد میں یا گھر میں آخررات میں پڑھناافضل ہے۔ سيدنا عمر فاروق وللطُّؤ فرمات بين: "وَالَّتِيْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ تَقُوْمُوْنَ." تراوی آخررات میں پڑھنا جس میں تم سوجاتے ہواول رات میں پڑھنے سے افضل ہے۔® گر اس غفلت، حیله سازی، بہانہ جوئی اور عذر تراثی کے زمانے میں مسجد میں اول رات میں جماعت کے ساتھ تر اور کے ادا کی جائے ، ورنہ اکثر لوگ اس سے غافل ہو کر چھوڑ بیٹھیں گے اور کبھی بورے قرآن کی تلاوت تو در کنار اس کا ساع بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر والنوئے کے ز مانہ خلافت میں تراوی کیا جماعت مسجد میں اول شب میں ہوا کرتی تھی اور آپ مُڑاٹیم نے بھی تین راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادافر مائی تھی۔

تعداد رکعات تراویح

تروائ کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں چالیس، چونتیس، اٹھاکیس، چوہیں، اڑتمیس، ہیں، آٹھ ان اقوال کو عینی وغیرہ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی

رمغان المبارك كفائل واحكام المحالي المبارك كفائل واحكام

حقیقت واضح ہوگئ کہ ہمیں رکعت پر حضرت عمر ملائٹؤ کے زمانے میں اجماع ہوگیا تھا۔ان اتوال مختلفہ میں پچھلا قول یعنی آٹھ رکعت اور وتر کوشامل کر کے کل گیارہ رکعت ہیں اور یہی تھیج ہے اور سنت کے مطابق اور اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتے و پڑھ سکتا ہے ® چاہے ہمیں یا اٹھا کیس یا چونٹیس یا چالیس یا چھٹیس آٹھ کے لعد سب تعداد برابر ہے۔ ہمیں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل سمجھا جاتا ہے اور نہ سے بعد نارو تی ہے بلکہ حضرت عمر وہائٹؤ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی رکعت پڑھنے کا محمد یا تھا۔

#### دلا کل گیاره ر کعت تراو ت کمع وتر

- عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ كَيْفَ كَانَتْ صَلُوةٌ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِحْدَى عَشْرَةَ وَقَالَتْ: "مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ ."
- یعنی رسول اللّد ملاّعظیم رمضان اورغیر رمضان میں تر اوت کے (تبجد ) گیار ہ رکعت سے زائدنہیں پڑھتے تھے۔
- عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَى: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ. "
- یعنی رسول الله منطق کی نے ہمیں رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعت تروا یکی پڑھائی، پھروتر پڑھا۔
- ② عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ قَالَ: (( وَمَا ذَاك يَا أَيُّ لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آبیشه مسنون اور ثابت شده ممل آن کرتا چاہے اور وہ گیارہ رکعت 11=3+8 بین، مزید تفصیل آگے آر ہی ہے۔ ان شاءالله السحدیح البخاری کتاب الصلاۃ التر او یح، باب فضل من قام رمضان: 2013. ﴿ حسن، مسند أبي يعلى: 3/336 صحيح ابن حبان: 2409، المعجم الأوسط للطبر اني: 3733.

# 

بِصَلُوتِكَ قَالَ : فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ أُوْتَرْتُ قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَاوَلَمْ يَقُلُ شَيْقًا."

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ."

نہ کو کریں۔ حضرت عمر بن خطاب بڑالٹڑانے الی بن کعب اور تمیم داری بڑالٹر) کو گیارہ رکعت تر او تکے پڑھانے کا تھم دیا۔ ®

بیں رکعت والی کوئی روایت اور انرضیح ثابت نہیں ہے۔ کُمَا حَقَقَهُ شَیْخُنَا فِیْ شَرْحِ التِّرْ مِذِيِّ فَلْیَرْ جِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ، علامه ابن جام حنی اور مولانا عبدالحق دہلوی، مولانا عبدالحی حنی اور دیگر علائے حنیفہ نے بھی بیس رکعت والی مرفوع روایت کوضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کوسنت اور اصل قرار دیا ہے۔ ®

<sup>©</sup> حسن، مسند أبي يعلى: 3/336 ح 1801، صحيح ابن حبان: 2549، مجمع الزوائد: 2/74 ح 249 ، ح 2387 وقال الهيشمي: "وإسناده حسن". © صحيح، موطأ إمام مالك: 1/11 ح 249 ، السنن الكبرئ للبيهقي: 293/1 وقال النيموي الحنفي: "إسناده صحيح" آثار السنن (ص 350). © فتح القدير: 407/1 و نسخة أخرى: 427/1 ، نصب الراية: 153/2، العرف الشذي 166/1.

جناب ظیل اجمد سہار نپوری دیویندی لکھتے ہیں:'' اور سنت موکدہ ہونا تر اوس کا آخمد رکعات تو بالانفاق ہے، اگر خلاف ہے تو بارہ میں ۔'' ( براہین قاطعہ ص 95) اور عبد الشکور لکھنوی دیو بندی لکھتے ہیں: '' اگر چہ نبی تُلَقِیْم ہے آخمہ رکعت تر اوس کا مسنون ہے...' ( علم المفقہ ص 198)



بلةالقدر

"شبقدروہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوناشر وع ہوا،عزت وحرمت کی رات ہے جو ہزار مہینول سے بہتر ہے، امن وسلامتی کی رات ہے جس میں عالم کے لیے امن وسلامتی کا پیغام اترا، وہ برکت والی رات ہے جس میں برکات ربانی رحمت ہائے آسانی کی ہم پر سب سے پہلے بارش ہوئی۔

﴿ إِنَّا ٱنْوَلْمُهُ فِى كَيْلَةِ الْقَدَرِ ۚ هَٰ وَمَا آدُرْلِكَ مَا كَيْلَةُ الْقَدُرِ ۚ كَيْلَةُ الْقَدَرِ ۚ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلْهِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ ٱمْرِ ﴿ سَلِمُ شَهِي حَتَّى مَطْلِحَ الْفَجْرِ ﴾

''ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے تہمیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے وہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس میں فرشت اور روح الامین (جرائیل الیا) اپنے رب کے حکم سے امن اور سلامتی لے کرا ترتے ہیں جوطلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔' ® ﴿ إِنَّا اَنْدَلْنَا هُوْ اَلَّهُ اَلْهُ وَ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اَلْهُ وَ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اَلْهُ وَ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

رسول الله مَوْلَيْمُ نِي فَرِما يا:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلُدِ إِيْمَالَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))
د جس في شب قدر مين ايمان اورطلب ثواب كي نيت سے قيام كيا، اس كے پہلے گناه

<sup>៌</sup> القدر 1:97-5. ﴿ الدخان 44:3-6.



معاف کردیے جائیں گے۔'' 🗓

پس ہرمسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں رحمت الٰہی کا طلبگار ہواور رحیم وکریم کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور خشوع وخصنوع سے مید عاپڑ ھے:

((اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي))

''اے اللہ! تو بڑا معاف کرنے والا ہے درگز رکرنے کو پسند کرتا ہے۔ پس میرے گناہوں سے درگز رفر ما۔''

حضرت عائشہ جا گھانے رسول اللہ مُلا لیٹا سے عرض کیا: اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے انھیں یہی دعاسکھا کی تھی ۔ ©

شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پانچ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں خصوصیت اور غایت اہتمام کے ساتھ تشہیج وتقدیس، تکبیر وہلیل، استغفار وذکر الہی، تلاوت قرآن، نفل نمازوں میں مشغول رہے اور طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار رات کی عبادت سے بڑھ کرے۔

#### أعتكاف

عبادت اللهى كى نيت سے محبر ميں اپنے آپ كومقيد كرنا، اعتكاف ہے اور بيسنت مؤكدہ ہے۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلْكُمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ". ®

© صحيح البخاري كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً: 1901، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويع: 760 (1781).
© سنن الترمذي كتاب الدعوات باب في فضل سؤال العافية والمعافاة: 3513، سنن ابن ماجه كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية: 3850 وسنده ضعيف، يرانقطاع كي وجرح ضعيف بيه كي كر عبد الله على المعلق على العقو والعافية: 0 صحيح البخاري كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف، باب الاعتكاف، باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان: 1172 (2784).

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

لینی آپ ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتی کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ آپ کے بعد آپ کی از واج اعتکاف کرتی رہیں۔

اعتکاف کرنے والا چونکہ قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کوعبادت الہی کے لیے وقف کر دیتا ہے اور دنیا کے تمام مشاغل سے دور ہوجا تا ہے، اس لیے بیدان اشخاص کے مشابہ ہے جن کے بارے میں ارشادیاری تعالی ہے:

﴿ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

''الله کے تھم کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو کچھاٹھیں تھم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں ۔''®

﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَالنَّهَا رَلَّا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾

''رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اور ستی نہیں کرتے۔''<sup>®</sup>

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيلًا وَّقُعُودُ أَوَّ عَلْ جُنُوبِهِمْ ﴾

''الله کو کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔''®

﴿ الَّذِيْنَ الْمَا أَذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا اسْجَكَا اوَّ سَبَّحُوا بِحَنْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبُرُونَ ۞ تَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عِنِ الْمَضَاجِعَ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْنًا وَّ طَمَعًا ۖ وَمِنّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ ﴾

''ان کی حالت ہے ہے کہ جب آیات قرآنیہ کے ساتھ انھیں تھیجت کی جاتی ہے تو سجد ہیں ان کے سجد ہیں اور حمد اللی کے ساتھ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے پہلوان کی خوابگا ہوں سے دور رہتے ہیں، امید وہیم کی حالت میں اپنے رب سے دعا نمیں کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرج کرتے ہیں۔' انھیں اللہ کی یا دے خرید وفرو خت غافل نہیں کرتی۔

عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيِّ مِلْكُمْ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَيْفَظَ

<sup>€</sup> التحريم 6:66. (انبيآ-20:12;20. أل عمر ان191: (د) (السجدة 16.15:32).

## دمضان المبارك كے فضائل واحكام

أَهْلَهُ وَجَدَّ وَ شَدَّ الْمِنْزَرَ". ﴿ وَ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا الْكَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهِ وَ غَيْرِهِ". ﴿

سیدہ عائشہ ٹا ٹھاسے روایت ہے کہ جب (رمضان کا) آخری عشرہ آتا تو نبی مُلَاثِمُ اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ آپ ان راتوں میں خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے متھے۔ اُٹھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِمُ جَتَیٰ محنت آخری عشرے میں کرتے متھے، اتنی کسی اور میں نہیں کرتے تھے۔

ایک دن یا ایک رات یا اسے زیادہ جتنے دن چاہے اعتکاف کرسکتا ہے، مگر رمضان کے پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ بیسویں رمضان کو دن کے آخری حصے میں آفتاب غروب ہونے سے پچھودیر پہلے مبعد میں بینچ جائے۔ اور اکیسویں تاریخ کی رات مبجد میں گزارے اور مبجد کے جس گوشے میں اس کے لیے اعتکاف کی جگہ متعین کی گئی ہے، صبح کی نماز سے فارغ ہوکر اس جائے معینہ کو اعتکاف کے لیے اعتکاف کی جگہ متعین کی گئی ہے، صبح کی نماز سے فارغ ہوکر اس جائے معینہ کو اعتکاف کے لیے اعتدار کرلے۔

اعتکاف مردعورت اور نابالغ بھی کر سکتے ہیں، عورت کو اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اعتکاف اپنے شہریا قصبہ کی جامع معجد میں کرنا چاہیے۔ وَ هُو مُخْتَارٌ عِنْدَ شَیْخِنَا العَلاَمَة الاجل الشیخ عبدالرحلن المبار کفوری رحمه اللّه تعالیٰ کما صوح به فی شوح الترمذی. عورت بھی معجد میں اعتکاف کرسکتی ہے (جیسا کہ ازواج مطہرات معجد نبوی میں معتکف ہوئی تھیں) مگر اس کے لیے ان کے شوہریا ذی محرم کی ضرورت ہے۔ ماحول کے خراب اور پرفتن ہونے کی وجہ سے علیائے حفیہ کے نزدیک عورت کا معجد میں اعتکاف کرنا میا ہے۔

شحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان:
 2024، صحيح مسلم كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر ...: 1174 (2787).
 صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في الأواخر ...: 1175 (2788).



#### کن امور سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگااور وہ جائز ہیں

معجد گرجانے یا زبردی معجد سے نکال دیے جانے یا جان و مال کے خوف سے معجد سے باہر نکل جانا، بشرطیکہ دوسری معجد میں فورًا چلا جائے۔ مسجد میں کسی دوسر سے کوخر ورت کے وقت خرید وفر وخت کی ہدایت کرنا، نکاح کرنا، عمد ہ الباس پہننا، سرمیں تیل لگانا، خوشبواستعال کرنا، کوئی دوسرا کھانالانی، قضائے حاجت کے لیے قریب سے قریب جگہ جانا، خسل جنالانے والانہیں ہے تو خودگھر جا کر کھانالانا، قضائے حاجت کے لیے قریب سے قریب جگہ جانا، خسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا، بعض روایتوں سے جامع مسجد کے علاوہ دوسری مسجد بیل جہاں جماعت پانچ وقت نماز ہوتی ہواء تکاف کرنے کا جو از نکلتا ہے، اس لیے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز اداکرنے کے لیے اس قدر پہلے جاسکتا ہے کہ خطبہ سے پہلے چار رکعت پڑھ سکے اور نماز فرض کے بعداس قدر گھر سکتا ہے کہ چار یا چھر کعت سنت پڑھ سکے۔

#### ممنوعات اعتكاف

بوى سے بول و كنار اور صحبت كرنا۔ ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَ لَا تُبَا شِدُوهُ هُنَ وَ أَنْكُمْ عَكِفُونَ لا فِي الْسَلْجِيلِ اللهِ

"مبرون میں اعتکاف کی حالت میں ہو پول سے مباشرت وغیرہ نہ کرو۔"<sup>®</sup>

جنازہ اٹھانے یا جنازہ کی نماز پڑھنے کے واشطے یا بیمار کی عمیاوت اور تیار داری کے لیے مبحد سے نکلنا، ہاں اگر قضائے حاجت کے لیے معتکف مسجد سے باہر گیا اور راستے میں کوئی بیمار لل گیا تو اس سے چلتے چلتے حال یو چھے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ®

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:"الشُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ."

معتکف کے لیےسنت میہ کہ کہی بیار کی عیادت نہ کرے اور نہ جنازے میں حاضر ہوا در نہ عورت کو چھو کے اور نہ مباشرت و جماع کرے اور کسی ضروری حاجت

<sup>€</sup> البقرة 1875. ﴿ صحيح البخاري: 2029، صحيح مسلم: 297، وسنن ابن ماجه: 1776.



(بول وبراز) کے علاوہ جائے اعتکاف ہےنہ <u>نکلے</u>''<sup>®</sup>

#### سدقه فطر

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ روزے دار ،جسم نیکی ہوتا ہے، اس کا جسم انسانی ہوتا ہے، گر روح فرشتوں کی ہی زندگی گزارتی ہے نہ وہ غیبت کرتا ہے نہ جہالت کے کام کرتا ہے گر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے، اس سے فلطی اور لغزش ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زبان سے بیہودہ اور لغوبا تیں نکل آتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں روزہ ان عیوب اور نقصانات سے منزہ اور پاک نہیں رہے گا، اس لیے رحمۃ للعالمین مُل الحظیم نے ہمارے روزوں کو ان نقصانات سے پاک صاف اور مقبول ہونے کے لیے ایک نہایت سہل صورت بتائی ہے جس کو اصطلاح شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں اور جود مگر فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے۔

((صَوْمُ شَهْدِ رَمَضَانَ مُعَلَّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكُوةِ الفِطْرِ)) \*\*

''رمضان کے روزے آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور جب تک صدقۂ فطرنداد اکیا جائے مقبول نہیں ہوتے۔''

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: "فَرَضَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا الْفَعَلَمُ زَكُوٰةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلسَّائِمُ زَكُوٰةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلسَّائِمُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ"

رسول الله مثلیم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے، روزے دار کے روزے کو لغواور فخش گوئی ہے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ ®

سنن أبي داود كتاب الصيام، باب المعنكف يعود المريض:2473، وسنده صحيح، الم زبرى نے ساع كى تصرح كر ركمى ہے۔ و كيمئے مسئد الشاميين للطبرانی: 128/1(2910). ﴿ ضعيف، الترغيب والمترهيب: 684/118,117/1.

سنن أبي داود كتاب الزكوة باب زكوة الفطر: 1608، سنن ابن ماجه كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر: 1827، وسنده حسن.



#### صدقہ فطرکس پر فرض ہے

صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زکو قا کا نصاب ہو بلکہ جس طرح ایک دولتمند پر فرض ہے، اس طرح اس غریب پر بھی فرض ہے جس کے پاس عید کے دن این اور اپنے اہل وعیال کی خوراک سے زائداس قدر موجود ہوکہ ہرایک کی طرف سے ایک صاع غلہ دے سکے، بلکہ غرباء کو دوسرول کے دیے ہوئے غلہ سے صدقہ فطراد اکرنا چاہیے۔

نبی کریم مُنافیظ نے فرمایا:

((أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا فَقَيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِثَا أَعْطَاهُ))

''صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ غنی کو پاک صاف کرتا ہے اور غریب کواس کے ساتھ ۔ جتنااس نے دیا ہے، اس سے زیادہ واپس لوٹا تا ہے۔''<sup>®</sup>

معلوم ہوا کہ صدقہ فطرامیر ،غریب ،متطبع ،غیر متطبع سب پرفرض ہے، نیز حضرت ابن عمر والثلاث فرماتے ہیں:

"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثَةً زَكُوةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى وَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ."

''رسول الله مُلَاثِينًا نَے صدقہ فطرایک صاع تھجوریا ایک صاع جَو غلام، آزاد، مرد، عورت، نابالغ اور بالغ مسلمان پرفرض کردیا ہے۔''®

البته بیوی بچون ادرغلامون کا صدقه فطر ما لک ادرصاحب خانه کودینا ہوگا۔

حضرت ابن عمر والنفؤن في مايا:

"أَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِيَهُمْ بِصَدْقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ

٥ صحيح البخاري كتاب الزكؤة ، باب فرض صدقة الفطر: 1503.



''یعنی بالغ، نابالغ، آزاد، غلام کے نفقہ اور خرچ کا جو ذمہ دار ہو، اسے ان کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کا حکم فرمایا۔''<sup>®</sup>

اگر بیوی بیچے مکان پر نہ ہوں ، بلکہ سفر میں ہوں تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی نابالغ لڑکی سے نکاح کیا ہے ادر عدم بلوغ کے باعث رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے ہاں ہے تو اس کا صدقہ فطراس کے باپ کوادا کرنا ہوگا۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نافر مانی کرکے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہوتو اس کا صدقہ فطراس کے شوہر پرفرض نہیں ہے۔

صدقہ فطرصرف انہی لوگوں پر فرض نہیں جن پر روز سے فرض ہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ، مرد ہو یا عورت جیسا کہ صحیتان کی احادیث سے معلوم ہو چکا ہے۔ آپ نے صدقہ فطر کو طعمہ اللمساکین (مساکین کی خوراک) فر مایا۔ © پس صدقہ فطر جس طرح روز سے وارکی فخش کلامی اور بیہودہ گوئی کو دور کرنے کی حیثیت سے فرض کیا گیا ہے ، اسی طرح مساکین کی خوراک ہونے کی حیثیت سے بھی فرض کیا گیا ہے ، لہذا جو خص عید کی صبح کو مسلمان ہوجائے یا جو بچ عید کی صبح کو پیدا ہو، اس پر بھی صدقہ فرض ہے۔

#### صدقه فطركب اداكرنا جاي

صدقہ فطرعید کی صبح کوعید کی نماز سے پہلے اداکرنا چاہیے۔اگرعید کی نماز کے بعدادا کیا گیا تو صدقہ فطرادانہیں ہوگا اورصد قہ فطر کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ مطلق صدقہ اور خیرات کے تھم میں ہوجائے گا۔

((فَكَنُ أَدَّاهَا قَبْلُ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةً مَقْبُولَةً وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَلَةً وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَلَقَةً مِنَ الصَّلَاةِ

''جّس نے صدقہ فطرنمازِ عید سے پہلے ادا کیا وہ صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جس نے بعد

ضعیف، سنن الدارقطنی: 140/2ح 2059، اس کی سند شرودراوی قاسم و محیر مجول این امام و این نفر مایا:
 "إسناده لا يثبت" (تنقيح التحقيق: 5/14). ۵ سنن أبي داود: 1609، وسنده حسن.



نمازادا کیاتووہ مطلق خیرات کے تھم میں ہوجائے گا۔'<sup>©</sup>

حضرت ابن عمر شاشنًا نے فر مایا:

"أَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِلْكُمَّ بِزَكُوْةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلوٰة"

'' رسول الله مطالعة كل في صدقه فطرعيدگاه بين جانے سے پہلے اداكر نے كا حكم ديا۔''®

اگرکسی مقام میں بیت المال اور سرداری کا نظام موجود ہواور بیسردارز کو ق وصدقہ خور سرداروں اور پیروں کی طرح نہ ہو بلکہ وہاں پر بیت المال اور سرداری کا نظام معاشر ہے کی اصلاح کے ساتھ نقیم ساتھ ذکو ق ،عشر ،صدقة الفطر وغیرہ کو ان کے مصارف مقررہ میں دیانت داری کے ساتھ تقیم کرنے کے لیے ہوتو عید سے دوایک دن پہلے اپنے اپنے صدقة الفطر کو بیت المال میں بھیج دینا کہ وہاں جمع ہوکر مستحقین کو تقیم کیا جائے شرعا جائز ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنواكم متعلق صحيح بخاري (1511) ميس ہے:

"كَانَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَ كَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَومَيْنِ "®

نیزان کے بارے میں ہے کہ ''کان یَبْعَثُ بِزَکوٰۃِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِيْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِيْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلْقَةٍ '' آپ ٹُلِّئُ جہاں صدقہ فطر جمع ہوتا وہاں عیدالفطر سے دویا تین دن پہلے ہی صدق فطر جھے دیتے تھے۔ قَالَ شَیْخُنَا فِیْ شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ: أَثُرُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَاذِ إِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ النَّعْفَرَاءِ كَمَا قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاقُهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ لِيَجْمَعَ لَا لِلْفَقَرَاءِ كَمَا قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاقُهَا قَبْلَ

شنن أبي داود كتاب الزكوة، باب زكوة الفطر: 1609، سنن ابن ماجه كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر: 1827، وسنده حسن. ﴿ صحيح البخاري كتاب الزكوة، باب الصدقة قبل العيد: 1509، صحيح مسلم كتاب الزكوة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة: 986 (2288). ﴿ عبدالله بن عمر عليم صدقة فطرايك يا دودن بهلي بن دے ديا كرتے تھے۔ ﴿ موطأ إمام مالك : 632 وسنده صحيح.

رمنان المبارك كے فضائل واحكام الفطر بيوم أو يَوْمَيْنِ لِلْفَقْرَاءِ فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ انتهى۔ ہمارے تُحْ نے الفِطْ بِيوم أو يَوْمَيْنِ لِلْفَقْرَاءِ فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ انتهى۔ ہمارے تُحْ نے ترذى كى شرح ميں فرمايا: "ابن عمر ظافنہا كا اثر اس بات كى دليل ہے كه فقراء كے بجائے جہاں صدقہ فطرجع ہوتا ہے وہاں عيد الفطر سے ايك يا دودن پہلے صدقہ فطرديا جائز ہے ، البت عيد سے ايك يا دودن پہلے براوراست فقراء كودينے كى كوئى دليل نہيں ہے۔ جمع شدہ صدقہ فطرعيد كے سے ايك يا دودن پہلے براوراست فقراء كودينے كى كوئى دليل نہيں ہے۔ جمع شدہ صدقہ فطرعيد كے دن مساكين وفقراء كوقتيم كروے تاكہ وہ اس دن سوال سے بے نياز ہوجائيں اور شرق مصلحت پورى ہوجائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائن نے فرمايا: "كَانَ يَا مَرُنَا أَنْ نَحْرُ جَهَا قَبْلُ أَنْ نَحْرُ خَهَا قَبْلُ أَنْ نُحْرَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

### صدقہ فطرکس قدراور کن چیزوں سے دینا چاہیے

صدقہ فطراس غلہ سے دینا چاہیے جو عام طور پر وہاں کے لوگوں کی خوراک ہو۔ اگر عام طور پر چاول کھایا جاتا ہے تو چاول دینا چاہیے، وس علی ہذا۔ اور بغیر فرق وامتیاز کے ہرجنس سے ایک صاع جازی دینا چاہیے (وَهُوَ الْاَحْوَطُ عِنْدَ شَیْخَنَا کَمَا صَرَّحَ بِیهِ فِی شَرْحِ النِّرْمِیٰدِیِّ) ﴿ لَیکن وہ جنس گھٹیانہیں ہونی چاہیے۔ صاع جازی یعنی صاع نبوی کی تول انگریزی سیر سے مختلف غلوں کی مختلف ہوتی ہے، اس کی تعیین نہیں کی جاستی ۔ پس جن لوگوں نے مطلقا تین سیریا یا چارسیریا یو نے تین سیریا سوادو سیر کھا ہے وہ سے خبیں ہے۔ ﴿

اس بات پرسب كا اقاق ہے كہ مجور، جو، پنيراورمنقى سے ايك صاع فى كس صدقه فطراداكيا جائے ،كيكن گيہوں بيس اختلاف ہے كہ ايك صاع دينا چاہيے يا نصف صاع ، گيہوں سے صدقه فطردينے كے بارے بيس كوئى مجمح مرفوع حديث ثابت نہيں ہے ۔ كَمَا صَرَّح بِيهِ الْحَافِظُ وَالشّو كَانِيُّ وَالزَّ يُلِعِيُّ وَعَيْرُ هُمْ ، بال اكثر صحاب گيہوں سے نصف صاع ديے جانے كة تاكل متے ۔ ﴿ البتہ ابوسعيد خدرى وَلِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ صاع دينے كة اكل متے ۔ ﴿

⑥ فتح الباري:375/3، وقال الحافظ: "أُخْرَجَهُ سَمِيْدُ بْنُ مَنْصُورِ وَ لَكِنْ أَبُوْ مَعْشَر ضَمِيْف".
 ⑥ تحفة الأخوذي 3/401. النم كاليك صاع كم ويش (حالى كلوك برابر ، وتا بـــ السنن أبي داود كتاب الزكوة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ؟ :1614 وسنده حسن. الصحيح البخاري كتاب الزكوة باب صدقة الفطر صاع من شعير: 1505، و صحيح مسلم كتاب الزكوة باب زكوة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: 385 (2284).

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

ال اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں مدینہ میں گیہوں تقریباً تھی ہی نہیں اور جب فو حات اسلامی کا سلسلہ وسط ہوا اور گیہوں مختلف مقامات سے آنے تھی یاصحابہ کا ایسے مقامات میں گزرہوا جہال گیہوں ہوتی تھی ، لیکن اور اجناس کے مقابلہ میں گرال تھی توصحابہ نے گیہوں کو گرال سمجھ کر قیمت کا خیال کر کے نصف صاع کا فی سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ گیہوں سے نصف صاع کا فی سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ گیہوں سے نصف صاع کی مقدار کا لحاظ کیا اور حضرت ابن عمر اور ابوسعید خدری واٹھ نے تیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ صاع کی مقدار کا لحاظ کر کے بلافر ق وامتیاز ہر جنس سے ایک صاع ضروری سمجھا۔ وَبِیهِ قَالَ مَالِکُ وَالشّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَ اِسْحَاقُ وَهُوا الاَحْوَطُ عِنْدَ شَیْخِنَا۔ ہندوستان میں گیہوں مجھا۔ وَبِیهِ قَالَ مَالِکُ وَالشّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَ اِسْحَاقُ وَهُوا الاَحْوَطُ عِنْدَ شَیْخِنَا۔ ہندوستان میں گیہوں مجھا۔ ویس ہمخص کو گیہوں سے بھی ایک صاع دین چاہیے۔ ہاں اگر کی کوایک صاع دینے پرقدرت نہیں ہے تو نصف صاع دیدے۔

كياصدقه فطرمين ياقيت لعني نقديبيه ديناجائز ي؟

السيل الجرارج 2ص88طبع القاهرة.

امیرالمونین عمر بن عبدالعزیز اورحسن بصری اعظ جنس کے علاوہ نقذی ہے بھی صدقہ فطرادا کرنے کو جائز سیجھتے تھے۔ ویکھیے مصنف ابن الی شیبہ: 1747 (1036) وسندہ حسن ، نیز دیکھیے سائل عبداللہ بن اتھ بن خبل : 809 ، والمعنی لا بن قدامہ: 65/3، بہر صورت را رحج اور اُفنس یہی ہے کہ اجناس مشاہً : گندم وغیرہ سے بی صدقہ فطرادا کیا جائے۔ زندیم ظہیر)

عد الفط

تعیدالفطرکررات شرف اور بزرگی کی رات ہے۔ اس بارے میں کئ صحابہ سے روایتی آئی ہیں جن کو حافظ عبدالفظر کے دن روزہ رکھنا ہیں جن کو حافظ عبدالفظیم منذری نے اپنی ترغیب میں ذکر کیا ہے۔ عیدالفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تو وہ منعقد نہیں ہوگا۔
عَنْ أَبِيْ سَعِیْدِ الْخُدْدِيِّ: "نهی رَسُولُ اللَّهِ مَالِلْعَالَمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الْفَعِلْمِ وَالنَّحْدِ" الْفَطْرِ وَالنَّحْدِ"

''سيدنا ابوسعيد خدرى رئالؤا بروايت ہے كدرسول الله مَنْ النَّوْمُ نَفْر اور تحرك دن،

العنى عيد الفطر اور عيد الأشخى كون روز در كھنے منع فر ما يا ہے۔''®
عَنْ عَائِشَةَ مَرْ فُوعًا: ((مَنْ نَذَر أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ))

''جس مخص نے معصیت ونا فر مانى كى نذر مانى وہ معصیت نہ كرے۔''®
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مَرْ فُوعًا: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِيْ مَعْصِيةً))

''جس مخص نے معصیت كى نذر مانى (اس پر)اس كا پوراكرنا (لازم) نہيں ہے۔''®
زوالے مثمل كے بعد عيد كاچاند و يكنے كے شہادت

اگر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چانز نہیں دیکھا گیا اور نہ کسی جگہ سے وقت پرشہادت پنجی اور
دن میں روزہ رکھ لیا، پھر اگر زوال سے پہلے معتبر شہادت مل جائے تو روزہ ای وقت افطار کردیا
جائے لیکن عید کی نماز اس دن نہ پڑھی جائے۔ ابوعمیر انصاری اپنے کئ صحابی چچا وَں سے روایت
کرتے ہیں کہ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے روزے کی حالت میں شح
کی ، آخر دن میں چند سوار آئے اور نبی مُلٹی کے سامنے شہادت دی کہ ہم نے چاند شام کود کھ لیا
تھا" فَا مَّمَرٌ هُمْ أَنْ یُفْطِرُ وا، وَ إِذَا أَصْبَحُوا أَنْ یَغْدُوا إِلٰی مُصَلَّد هُمْ" آپ نے
لوگوں کو افطار کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ کل عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں چلنا ہوگا۔ ®

اسليلة للمعينة :1782، وايات سندك اعتبار سے ضعيف إلى . و كيئة سنن ابن ماجہ: 1782، وسنده ضعيف، بلك علام البائى واللين السلية الفعينة :5136,521، ميں است موضوع قرار ديا ہے۔ ( صحيح البخاري: 1991، صحيح مسلم: 1381. ( صحيح البخاري: 6700) صحيح مسلم: 1641. ( سنن أبى داود كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه...: 1577، وسنن النسائى: 1558، وسنده صحيح.



### عید الفطر کے داہ میہ امور مسنوں ہیں

- © عنسل کرنا: حفزت عبدالله بن عمر خالفها عبدگاه میں جانے سے پہلے عنسل کرلیا کرتے تھے۔ © ابن ماجه، عبدالله بن احمد اور بزارنے ابورافع وابن عباس خالفہ وغیرہ سے نبی مثلی کے عید کے دن عنسل کرنے سے متعلق حدیثیں روایت کی ہیں۔ © لکن کلھا ضعیف کما صوح به الحافظ فی الدرایة.
- لِنُدَآواز سَعِيرًاه جَاتِ آوئ تَنْبِيرَ لِكَارِنا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَى يَوْمَ الْفُطِرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَلَى يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى يَاْنِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يَكْبِرُ حَتَّى يَاْنِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يُكْبِرُ حَتَّى يَانِيَ الْإِمَامُ "<sup>®</sup>

ایک حدیث میں ہے عیدین کو تکبیر کے ذریعے سے زینت دو۔ ®

﴿ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهُ عَلَىٰ مَا هَلْ مُكُمِّهِ ﴾ تا كەاللەكى بڑائى بيان كرواس كى ہدايت پر\_اس آيت سے علماء نے تئبیر مذکور پراستدلال کیا ہے تئبیر کے الفاظ پیہیں \_

"اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"

[ پیکلمات عیدین کے دنول میں پڑھنے ،کسی مرفوع یا موقوف حدیث سے ثابت نہیں ہیں ،

© موطا امام مالك: 248/2، وسنده صحيح. © ويكت عبدالله بن احمد (زواتد المسند):78/4، وسنده موضوع، يوسف بن خالد كذاب ب\_ سنن ابن ماجه: 3116,3115، والسنن الكبرى للبيهقى:78/4، والسنن الكبرى للبيهقى:78/4، والسنن الكبرى للبيهقى:78/3، وسنده حسن. ⑥ المستدرك للحاكم: 4/350(7560) وسنده ضعيف، الحاق بن بررج مجهول بـ ⑥ السنن الكبرى للبيهقى: 279/3، موقوفا وسنده حسن، سنن الداقطنى: 288/5 (1716). ⑥ المعجم الصغير للطبرانى: 5/439 وسنده ضعيف، عربن المراشعيف بـ



البنة صحابة كرام وكالنزم عدرج ذيل تكبيرات كهنا ثابت ب:

"اَلَلَهُ اكْبَرُ كَبِيْرًا، اللَّهُ اكْبَرُ كَبِيْرًا، اللَّهُ اكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهُ اكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"<sup>©</sup>

سدناسلمان فارى دالله تكبيرات كيبيكمات سكهات تضية

"اَللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُمَّ اَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْيَكُونَ لَكَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ صَاحِبَةٌ أَوْيَكُونَ لَكَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ أَوْيَكُونَ لَكَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ أَوْيَكُونَ لَكَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ أَوْيَكُونَ لَكَ شَرِيْكُ اللَّهُ اكْبَرُ تَكْبِيْرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكِ (كَنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا " اللَّهُمَّ الْحَمْنَا اللَّهُمَّ الْحَمْنَا " اللَّهُمَّ الْحَمْنَا " اللَّهُمَّ الْحَمْنَا اللَّهُمَّ الْحَمْنَا " اللَّهُ الْحَمْنَا اللَّهُمَّ الْحَمْنَا " اللَّهُ الْحَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا اللْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا اللَّهُ الْحَمْنَا اللَّهُ الْحَمْنَا اللْحَمْنَا الْحُمْنَا اللْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا اللْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحُمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحُمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْمُ الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْنَا الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْمُ الْحَمْ

﴿ عَيدَ گَاه مِن بِيدِلِ جانا: "عَنْ عَلِيّ قَالَ: "مِنَ السُّنَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِمَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ أَحَادِيْتَ أُخْرَى ضَعِيْفَة لَكِنَّهَا يَعْتَضِدُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ".

سیدناعلی بڑھٹی مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا: ''سنت میں سے ہے کہ عید کیلئے پیدل جایا جائے اور جانے سے پہلے کچھ کھالیا جائے۔'' ®

@ ایک راست سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا: "کَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اَلْهُمْ إِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ" خَرَجَ يَومَ الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْق رَجَعَ فِيْ غَيْرِهِ"

رسول الله طالحیُمُ عید کے دن ایک راہتے ہے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے تھے۔ ۞ راستہ بدلنے کی بیس سے زیادہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ظاہر ی حکمت اسلام کی قوت اور شوکت کا اظہارے۔

🕏 طاق تھجوریں یا چھو ہارے کھا کرعیدگاہ جانا چاہیے۔اگریہ نہ ہوتو کوئی میٹھی چیز کھالے۔حضرت

<sup>®</sup> المصنف لابن أبى شيبه: 168/2 (5654) وسنده صحيح. ® المصنف لعبدالرزاق: 295/11 (2058) وسنده صحيح، و السنن الكبرئ للبيهقى: 316/3. ® سنن الترمذى: 530 وسنن ابن ماجه: 1296، وسنده ضعيف، عارث الافراض ضيف بـ . • صحيح، سنن الترمذى، 541، سنن ابن ماجه: 1301.

رمضان المبارك كے فضائل واحكام

انس اللَّهُ فرمات بين: ''كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلْهَا لَا يَعْدُ وَيَومَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْ كُلَ تَمَرَّاتٍ وَيَأْ كُلُهُنَّ وِتْرًا''

رسول الله مُظَّيِّمُ عيد الفطر كے دن تھجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اور آپ طاق تھجوریں کھاتے تھے۔ <sup>©</sup>

#### عور تول کا عیدیں کی نماز کے لیے عید گاہ جانا

عورتوں کا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے۔ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ، جوان ہوں یااد هیڑعمر بوڑھی۔

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعَلِيْنِ فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ وَذَوَاتِ الْمُحُلِّينَ وَالمُعْيَضَ فِي الْعِيْدَيْنِ فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصلَّى وَيَشْهَذْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ إِحْدَهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: ((فَلْتُعُوهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)) اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: ((فَلْتُعُوهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)) رسول الله تَالِيَّةُ عِيدِين مِن دوثيزه، جوان كنوارى اورحيض والى عورتوں كوعيدگاه جائے كاحكم دية صحيح والى عورتين جائے نماز سے الگرائيں اور مسلمانوں كى دعا ميں شريك رئيس ايكورت نيون كيا: الرّكى عورت كے پاس چادرنہ ہوتو؟ آپ ميں شريك رئيس ايك عورت نيون بين چادر ميں لے جائے '' ال

جولوگ کراہت کے قائل ہیں یا جوان اور بوڑھی کے درمیان فرق کرتے ہیں ، در حقیقت وہ صحیح صرت کے حدیث کواپنی فاسداور باطل رایوں سے رد کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اور ابن حزم نے اپنی محلی میں بالتفصیل مخالفین کے جوابات ذکر کئے ہیں۔ ہاں عورتوں کوعیدگاہ میں سخت پر دہ کے ساتھ بغیر کسی شم کی خوشبولگائے اور بغیر بجنے والے زیوروں اور زینت کے لباس کے جانا چاہیے تا کہ فتنہ نہ بنیں۔

ن صحيح البخاري: 953.

<sup>@</sup> سنن الترمذي: 539 واللفظ له، صحيح البخاري: 351، صحيح مسلم: 89.



### عید کی نماز صحر ا، لعنی کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے

عیدی نمازقصبہ یاشہر یا گاؤں سے باہر صحر ،ایعنی کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے اور بغیر عذر کے مسجد میں یا چار دیواری گھیر کرمسجد کی صورت بنا کرا حاطہ میں ادا کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم مکانی کا مصلی (عیدگاہ) صحرا میں تھا جس کو بجبا نہ کہتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک دفعہ بارش کے عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں عیدگی نماز پڑھی تھی اور مسجد نبوی کے اشرف مواضع اور افضال بقاع ہونے بلکہ اس کے بعض حصہ کے دوضتہ من ریاض الجنتہ ہونے کے باوجود بغیر عذر بھی اس میں نماز عیز بین ادا فر مائی۔

#### عید کی نماز

تعیدی نمازسنت موکدہ ہے، آپ نے بھی اس نماز کوتر کے نہیں فریا یا۔جب آفتاب طلوع ہوکر روشن پھیل جائے توعید کی نماز کا اول وقت ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت عید کی نماز کا اول وقت ہے اور قبل زوال مشس تک اس کاوقت باقی رہتا ہے۔

نمازعيدك ليے اذان ہے نہ اقامت: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُمْ الْعِيْدَيْنِ غَيْرِ مَرَّةَ وَلَا مَرَّ تَيْنِ بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ " فَمَان ہے پہلے ابعد میں عیدگاہ میں سنت یافل پڑھنے کا جوت نہیں ہے۔ ای طُرح نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کا بھی جُوت ہے۔ نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کہنا اور عیدگاہ میں منبر لے جانا بدعت ہے۔ نماز عیدین سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے نہیں اور تعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے نہیں کا میں نہ گھر پر۔ ©

اسناده ضعيف، سنن أبي داود: 1160، سنن ابن ماجه: 1313، عينى بن عبدالاعلى مجبول بـ تنميه: امير الموشن سيدنا عمر ظائر المناز المناز



#### عيدك نماز كاطريقه

دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کا نوں تک (یا کندھوں کے برابر) اٹھا کر تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر) کہہ کر ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے، پھر سات مرتبہ اللّه اُکبَرْ کے، پھر سُبْحانگ اللّهُمَّ یا اُللّهُمَّ باعد بیر شبخانگ اللّهُمَّ یا اُللّهُمَّ باعد بیر شعے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور اہام اس کے بعد سورہ کا لی یا سورہ تن پڑھے پھر اللّهُ اکبر کوع اور سجدوں سے فارغ ہو کر تکبیر پکارتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر پائچ مرتبہ اللّهُ اکبر ، کہے پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور اہام اس کے بعد سورہ فاشیہ یا سورہ قمر پڑھے۔ پھر اللّه اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور پڑھے۔ پھر اللّه اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور پڑھے۔ پھر اللّه اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور حسب دستور رکوع ، سجدہ اور تعدہ کر کے سلام پھیردے۔

معلوم ہوا کوعیدی نمازدورکعت ہے اوراس کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قر اُت فاتحہ سے پہلے سات تکبیری کی جائیں گی اوردوسری رکعت میں تکبیر قیام کے علاوہ قر اُت سے پہلے باخ تحبیریں کہی جائیں گی۔ ® هذا هوالحق کما بینه شیخنا فی شرح الترمذی وفی رسالته القول السدید

اور تکبیر زوائد کے ساتھ رفع الیدین کا ثبوت کسی مرفوع صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ © ہاں حصرت عبداللہ بن عمراور حضرت عمر خالفہا تکبیر زوائد کے ساتھ رفع یدین کرتے ہتھے ۔ پس اگر کوئی ان کی اتباع میں رفع الیدین کرتے و کرسکتا ہے۔

#### عيد كاخطبه

عید کی نماز کے بعد خطبہ اور وعظ کہنا سنت ہے اہام کو چاہیے کہ مردوں کو خطبہ سنانے کے بعد عورتوں کے مجمع کے پاس پردے کا اہتمام کر کے ان کوبھی وعظ ونصیحت کرے اورصد قہ وخیرات پر برا مٹیختہ کرے۔

بعض ائمہ کے نزدیک عید کا خطب سننا ضروری ہے۔سنت کے مطابق خطب من کرواپس ہونا

سنن أبي داود: 1101 وسنده حسن. ﴿ سنن أبي داود: 722، ابن جارود: 178، وسنده صحيح، الى مرفوع مديث كيميرات عيدين من رفع اليدين كاثبوت ما الميميرات عيدين من رفع اليدين كرناچا ہے۔

## ومفان المبارك كفناك واحكام

چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ سامعین کی زبان میں صدقہ وخیرات اتفاق واتحاد اورا خلاص وغیرہ پر برا گیختہ کرنے کےعلاوہ اہم اورضروری وقتی مسائل اورضروریات پرخطبہ سنائے۔

عيدين كے ليے جعد كى طرح دوخطبر ديناكى معتبر مرفوع حديث سے ثابت نہيں ہے۔ دو خطبوں كے بوت ميں تين روايتيں ذكر كى جاتى ہيں۔ ايك حضرت جابر رائٹو كى جو ابن ماجہ مل مروى ہے۔ اللہ عضرت ابن معود وائٹو كى جے امام نووى وائٹو كي جے امام نووى وائٹو كي جے ابن مسئو د آنگه قال: "مِن السُّنَة أَنْ يَخْطُب فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ فَيَفْصِلُ ابْنَ مَمْ الْمُعْدَود الله كي اللہ تاب كے امام نووى وائٹو كھتے ہيں: اللہ يَنْ بُنُتْ فِي تَكُو يْرِ الْخُطْبَةِ شَيءٌ وَلَكِنَ الْمُعْدَمِدَ فِيْهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُمْعَةِ انتهى "تفصيل مرعاة ح2 ص 33 ميں ملاحظہ كى جائے۔ اللہ مُعْدَود تاب ہے اللہ اللہ عَلَى الْجُمْعَةِ انتهى "تفصيل مرعاة ح2 ص 33 ميں ملاحظہ كى جائے۔

مذکورہ بالاروا یتوں اور جمعہ پر قیاس کی بنا پر دوخطبے دیے جائیں تو جائز ہے۔ ®

#### مشش عیدی روزے

رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد عید کے متصل ہی یا دو چار روز کے بعد شوال ہی کے مہینے میں بے در پے یا ناغہ کرکے چھروزے رکھنے سے سال بھر کے روزوں کا ثواب ماتا ہے۔ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَالِيَّ اِللَّهِ مَالِيَّ اِللَّهِ مَالِيَّ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ م سِتَّامِنْ شَوَّالِ کَانَ کَصِیّامِ اللَّهُ مِیْ)

رسول الله مَنْ النَّمْ ہے فرمایا: ''جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے مجھی چیروزے رکھے، پھر شوال کے مجھی چیروزے رکھنے کی طرح ہے۔''®

سال بھر کے روزوں کا ثواب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ قانون الٰہی ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَاهُ عَشْرُ ٱمْثَالِهَا ﴾ کے مطابق ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے تو رمضان کے تیس روزوں کا ثواب تین سودن کا ثواب ہوگا۔ گویا تیس روزے قائم مقام دس مہینے کے روزوں کے

<sup>®</sup> سنن ابن ماجه: 1289 وهو منكر. © مسند البزار: 321/3 وسنده ضعيف. © چ*ونكه تميدين ين و*رو خطبخابت *تين البزاليك بى نطير يناچا*يد © صحيح مسلم: 1164.



ہوئے اورتیس روزے رکھنے سے دس مہینے کے روزوں کا تواب ملا۔اب اس قانون الہی کے مطابق شش عیدی روزے سے دومہینے کے مطابق شش عیدی روزوں سے دومہینے کے روزوں کا تواب ملا۔معلوم ہوا کہ رمضان اورشش عیدی روزوں سے سال بھر کے روزوں کا تواب مل جاتا ہے۔

پس مسلمانو!اس اجرعظیم کوحاصل کرنے کے لیے رمضان کے بعدیہ چھروز سے رکھنے کی پوری کوشش ادرسعی کرو۔اگر چہام ابوحنیفہ اورامام مالک کے نز دیک شش عیدی روز ہے مکروہ ہیں مگر عام متاخرین حنفیہ کے نز دیک مکروہ نہیں ہیں اور ان روز وں کے رکھنے میں کوئی مضا نَقہ نہیں ہے۔(عالمگیری)





# صحيح الاقوال في استحباب صيام ستة من شوال

[شوال کے چوروز ہے جو وصریح احادیث ہے ثابت ہیں لیکن بعض حضرات کی طرف ہے شوال کے چوروز وں پراعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا مدل ومسکت جواب محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رطائے نے دیا ہے، لہذا اسے اہم فائدہ جانے ہوئے یہاں بیان کیا جارہا ہے۔ بیدراصل'' احسن المقال فی کرامیۃ صیام ستة شوال' (شوال کے چوروز وں کے مکروہ ہونے کی تحقیق ) نامی کتا بچ کا جواب ہے۔ شخ محترم وطلشہ نے اس کتا بچ میں بیان کردہ ضعیف ومردودروایات کا جائزہ اور صاحب تحریر کے تمام اعتراضات کے جوابات ترتیب وارفقل کردیے ہیں جس سے ہرقاری حقیقت حال سے آگاہ ہوجائے گا۔ ان شااللہ]

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما معد:

سيدنا ابوابوب الانصاري والتؤسي روايت بي كدرسول الله مَنْ التيمُ في مايا:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) اللهَ

جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعداس نے شوال کے چھروزے

ر کھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے (کے ثواب) کی طرح ہیں۔ اس حدیث کو درج ذیل اماموں نے صحح قرار دیاہے:

(1) امام سلم (2) امام ابن خزیمه (3) امام تریزی (4) حافظ ابوعوانه

(5) حافظ ابن حبان (6) حافظ حسين بن مسعود البغوي يَنظِيرُ

میرے علم کےمطابق کسی امام سے اس روایت کوضعیف قرار دینا ثابت نہیں ہے۔

ش صحیح مسلم: 1164، دارالسلام: 2758، صحیح ابن خزیمه: 2114، صحیح ابن حبان:3634/3626، صحیح ابی عوانه: القسم المفقود ص: 95,94، سنن الترمذی: 759 وقال: "حدیث حسن صحیح" شرح السنة للبغوی: 331/6 ح 1780، وقال: "هذا حدیث صحیح".



اب اس حدیث کے راویوں کامخضرو جامع تذکرہ پیش خدمت ہے:

1: سیدنا ابوایوب خالد بن زیدالانصاری والشوامشهور بدری صحابی بین جو (دورصحابه کے آخری) غزوہ تسطنطنیہ میں 50 ھیااس کے بعد فوت ہوئے۔

2: عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي الإنصاري المدني رُطينيه

حافظ ابن حبان نے آپ کو کتاب الثقات (149/5) میں ذکر کیا۔ امام عجل نے کہا: مدنی تابعی ثقه (تاریخ العجل ی:1333) ابن شاہین نے انھیں کتاب اساء الثقات (693) میں ذکر کیا۔ امام مسلم، امام تر مذک، امام ابن خزیمہ، حافظ ابوعوانہ اور حافظ بغوی نے ان کی حدیث کو صحح قرار دے کران کی توثیق کی ہے۔

حافظا بن حجرنے کہا: ثقه ۔ <sup>©</sup>

فاندہ:.... اگر کوئی محدث کسی حدیث کو (مطلقاً) صحیح کے توبیاس کی طرف ہے اس حدیث کے ہرراوی کی توثیق ہوتی ہے۔

1: ابن القطان الفاس (متوفى 628 هـ) لكھتے ہيں:

"وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها و تو ثيق سعد بن إسحاق و لا يضر الثقة أن لايروي عنه إلا واحد، والله أعلم" السحديث كور ندى كاصحح كهناس (زينب بنت كعب) اور سعد بن اسحاق كي توثيق هي - ثقه كواس سے كوئى نقصان نيس بهنچتا كه أس سے روايت كرنے والا صرف ايك ہے - والله اعلم ®

2: تقی الدین بن دقی العید نے کتاب الامام میں کہا: "وأي فرق بین أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديث انفر دبه"اس میں کیا فرق ہے کہراوی کو ثقة کے یاس کی منفر دصدیث کو شخ کہے۔ ﴿

تقريب التهذيب:4780. (2 بيان الوهم والايهام في كتاب الاحكام ج 5 ص395 ح2562،
 نصب الرايه للزيلعي:264/3. (2 نصب الرايه ج 1 ص149).

جمہور کی اس توثیق کے مقابلے میں عمر بن ثابت تابعی رحمہ اللہ پر کسی محدث کی جرح ثابت نہیں ہے اورا گرایک دوسے جرح ثابت بھی ہوجاتی توجہور کی توثیق کے مقابلے میں مردو دھی۔ تندیم نمبر 1: عمر بن ثابت نے بیدروایت سیدناالوایوب ڈاٹٹؤ سے تی ہے۔ <sup>©</sup> تند نمبر 2: محرن میں دین میں تقاری نے بخت کسی کیل کرکسا یہ نزن مطروف کی میں ہے۔ ت

تنبیه نمبر 2: محمد زرولی دیوبندی تقلیدی نے بغیر کسی دلیل کے لکھا ہے:''اور طبرانی کی روایت میرے بیرین صفحہ: ''®

میں عمر بن ثابت ہاور وہ ضعیف ہے۔ ' ©

زرولی تقلیدی کا بیقول امام سلم،امام عجلی اور امام تر مذی وغیر ہم کی تو ثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

زرولی نے روایت مذکورہ کے بارے میں لکھا ہے: '' جبکہ خووامام تر مذی ؒ نے اس کو صحیح کے بجائے صرف حسن درجہ کا تسلیم کیا ہے۔' ® حالانکہ امام تر مذی نے '' حدیث اُبی اُبوب حدیث حسن صحیح'' کلھا ہے۔ ®

سنن ترندی کے بعض نسخوں میں حسن کالفظ بھی ہے۔ واللہ اعلم عمر بن ثابت اٹرالشہ سے میرحدیث درج ذیل راویوں نے بیان کررکھی ہی:

1: سعد بن سعید بن قیس ـ ®

2: صفوان بن سليم ـ 🏵

3: زيد بن اسلم 🌣

4: کیمیٰ بن سعید بن قیس الانصاری \_ ®

سعد بن قیس مختلف فیدراوی ہیں ،امام احمد بن حنبل ،امام یحیٰی بن معین اور امام نسائی وغیرہ نے

و كي صحيح مسلم: 1164 (2760,2759). (a) احسن المقال في كراهية صيام ستة شوال ص26. (b) احسن المقال ص25. (c) و كي سنن الترمذي مع العرف الشذي (ص158 ج) دوسرا نسخه (ج1 ص 94) معارف السنن (ج5 ص444) تحقة الاحوذي (ج2 ص59). (a) صحيح مسلم: 2758/1164، سنن التر مذي: 759 وقال: "حسن صحيح" صحيح ابن خزيمه: 2114، صحيح ابن حبان: 3634، شرح السنة للبغوي: 1780، وقال: "هذا حديث صحيح" وغيره. (a) مسند الحميدي بتحقيقي: 383، نسخه ديوبند يه: 380. (c) مشكل الآثار للطحاوى: 2343.
 (c) مسند الحميدي: 382، مشكل الآثار: 2346.



اُن پر جرح کی ہے لیکن امام مسلم،امام عجلی،ابن سعد،ابن عدی،ابن حبان اور امام ابن خزیمہ وغیرہ جمہور نے اُن کی توثیق کی ہے۔

عافظ ذہبی کھتے ہیں: "أحد الثقات" وہ تقدراو پوں میں سے ایک ہیں۔ "

ا ایساراوی جس کی جمہورمحدثین نے توثیق کی ہووہ حسن الحدیث کے درجے سے کم نہیں ہوتا للہذا سعد بن سعید بن قیس حسن الحدیث ہیں۔

تین ثقه راویول نے ان کی متابعت کرر کھی ہے:

صفوان بن سلیم ( ثقد مفتی عابد، رمی با لقدر ) زید بن اسلم ( ثقد عالم ) اور یحیل بن سعید الانصاری ( ثقة ثبت ) لہذا سعد بن سعید پر تفرد کا الزام باطل ہے۔

صفوان بن سليم كى روايت ورج ذيل كتابول مي صخح سد سے موجود ہے: مسند الحميدى (بتحقيقى: 383 وسنده صحيح) سنن ابى داود (2433) السنن الحميدى (بتحقيقى: 163/2) وسنده صحيح ابن الدارمى: (1761) صحيح ابن خزيمه: (2114) صحيح ابن حبان (الاحسان: 3634/3626) شرح مشكل الآثار للطحاوى: ( 123/6 ح 2344) المعجم الكبير للطبرانى: (135/4)

صفوان بن سلیم کے شاگر دعبدالعزیز بن محمدالدراور دی جمہور محد ثین کے نزدیک ثقه وصدوق اور سخچ مسلم کے راوی ہیں۔ سنن ابی داور (353) کی ایک روایت کو حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے جس میں دراور دی ہیں اور نیموی تقلیدی نے آثار السنن (908 عدیث ابن عباس جاہؤ) میں اسنقل کر کے خاموثی اختیار کی ہے۔

حافظ ابن حبان اورامام ابن معین وغیر ہمانے ان کی توثیق کی ہے۔ معتدل امام عجلی دسلسے نے فرمایا:''مد نبی شقة''® ------

زید بن اسلم کی روایت ورج ذیل کتاب میں صحیح سند سے موجود ہے: شوح مشکل

٠٠ سير اعلام النبلاء: 482/5. ١٤ التاريخ للعجلي: 1114.



الآثار(2343وسنده صحيح)

اس میں عبدالعزیز بن محمد الدراور دی ثقه صدوق ہیں ،ان کے شاگر دسعید بن منصور ثقه حافظ ہیں اور ان کے شاگر دیوسف بن بزید بن کامل القراطیسی ثقه ہیں۔ ®

يكى بن سعيد بن قيس الانصارى كى روايت درج ذيل كتابول ميس حن سند سے موجود ہے: السنن الكبرى للنسائى: (2866وقال: "عتبه هذا ليس بالقوى") مشكل الآثار (2346) المعجم الكبير للطبرانى (136/4 ح 2915) مسند الحميدى (384)

يحلى بن سعيدالانصاري سے بيرحديث دوراويوں نے بيان كى ہے:

1: عبدالملك بن الى بكر (بن عبد الرحن بن الحارث بن بشام) ثقه بين \_ ®

و كي : السنن الكبرى للنسائي (2866وتكلم في عتبه بن ابي حكيم)

عبدالملك بن الى بحرسے بيحديث عتب بن الى كيم نے بيان كى بـ

عتبہ بن ابی تحکیم مختلف فیدراوی ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لہذاان پر امام نسائی کی جرح صحیح نہیں ہے۔

تحرير تقريب التهذيب ميں لكھا ہواہے:

"بل: صدوق حسن الحديث...."

بلكه وه صدوق حسن الحديث بين \_ (429/2 تـ 4427 )

لہذائیسند حسن ہے۔

2: اساعيل بن ابراجيم (بن ميمون) الصائغ ®

حافظ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے لیکن صاحب لسان نے امام بخاری سے "سکتو اعنه" (بیمتروک ہے) کی جرح نقل کی ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (391/1، دوسرا نخد 601/1 ) بیہ جرح امام بخاری سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ مثلاً دیکھئے البّاری خالمبیر (341/1) اساعیل بن ابراہیم سے ایک جماعت نے روایت بیان کی ہے اور ابوحاتم الرازی نے

و يكي تقريب التهذيب:7893. ( تقريب التهذيب:4167. ( مسند الحميدى:384.



خلاصہ بیہ ہے کہ بیراوی مجہول الحال ہے،للہذا بیہ سند ضعیف ہے کیکن شواہد کے ساتھ حسن وصحے ہے۔

اس شخیق ہے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوابوب الانصاری ڈٹاٹٹؤ سے مروی حدیث جس میں شوال کے چوروزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلحا ظِ سنصحح ہے۔

دوسرى حديث: سيدنا توبان والفؤك روايت بكرسول الله مَا فَعُمُ فَعُرُم مايا:

((صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد هن بشهرين فذلك تمام سنة....))

يعني شهر رمضان و ستة أيام بعده.

رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اوراس کے بعد چھروزے دومہینوں کے برابر ہیں اوراس کے بعد چھروزے دومہینوں کے برابر ہیں ،اس طرح سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں۔®

اس حدیث کوابن خزیمہ اور ابن حبان وغیر ہمانے تیجے قرار دیا ہے۔اب اس کے راویوں کا تذکرہ پیش خدمت ہے:

1: سيدنا توبان الأثنامشهور صحالي بين ـ

2: ابواساء عمر وبن مر ثد الرجبي صحيح مسلم كراويول ميں سے اور ثقه ہيں۔ ®

3: يحيل بن الحارث الذماري ثقه بير. ®

4: كيحلي بن حمزه بن واقدالحضرمي الدمشقى القاضى هيميين كراوى اور "ثقة رُمي بالقدر " بين \_ ®

جمہور محدثین کے نزد یک ثقدراوی پرقول راجع میں زی بالقدروالی جرح مردود موتی ہے۔

الجرح والتعديل:152/2. ﴿ سنن الدارمي:1762وسنده صحيح، سنن ابن ماجه: 1715، صحيح ابن خزيمه: 2861، صحيح ابن حبان: 3635، السنن الكبرى للنسائى:2861، مسند الحمد 280/5، وغيره) ﴿ رَبِيحَ تقريب التهذيب: 5102. ﴿ رَبِيحَ تقريب التهذيب: 7522. ﴿ رَبِيحَ تقريب التهذيب: 7526. ﴿



5: یحیلی بن حسان التنیسی صحیحیین کے راوی اور ثقه ہیں۔ <sup>®</sup>

معلوم ہوا کہ بیسند سیح ہے لہٰذااس کے ساتھ سیدنا ابوابوب والنیؤوالی حدیث اور بھی سیح ہوجاتی ہے۔والحمد لله

ان دوحدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ شوال کے چھروز بے رکھنابڑ بے ثواب کا کام ہےاور زرولی دیو بندی تقلیدی کا انھیں ضعیف قرار دینا اور شوال کے چھروزوں کو مکروہ سمجھنا باطل و مردود ہے۔

امام نسائی رُمُنافِی فرماتے ہیں:

"أنبا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو عبد الرحمٰن المقريُ قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أبوب الأنصاري أنه قال: من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها"

ابوابوب الانصاری ڈٹاٹٹؤنے فر مایا: جو محض رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد شوال کے چیروں کے بعد شوال کے چیر دوزے رکھے۔ ®

اس موقوف روایت کی سند صحیح ہے۔ عبدربہ بن سعید بن قیس ثقد اور صحیحین کے راوی ہیں۔ د کھے تقریب التہذیب (3786)اوران تک سند صحیح ہے۔

معلوم ہوا کہ مرفوع حدیث کے ساتھ ان روزوں کی فضیلت آثار صحابہ ہے بھی ثابت ہے۔ تنبیہ نمبر 1: سارا سال روزے رکھنے کا مطلب میہ ہے کہ آدی کو سارا سال روز ہے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔

تنبیه نمبر 2: شوال کے چوروزوں کو مکروہ یاممنوع سمجھنا امام ابوصنیفہ سے باسند سمجھ ثابت نہیں ہے۔ زرولی دیو ہندی نے فقہ کی کتابوں سے جو پچھنقل کیا ہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے

و كم تقريب التهذيب:7529.
 السنن الكبرى للنسائى:7529.



تنبی نمبر 3: امام مالک نے مؤطا امام مالک میں فرمایا ہے کہ انھوں نے علاء وفقہاء میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور .....علاء اسے مکروہ سجھتے ہیں .... الخ ( ثا ص 311 تحت جو 699 ) یہ قول اس کی دلیل ہے کہ امام مالک تک درج بالا دونوں صحیح حدیثیں اور سیدنا ابوابوب الانصاری وائٹو کا فتو کی نہیں پہنچا ور نہ وہ بھی بیدالفاظ نہ بیان فر مات ۔ جب حدیث صحیح ثابت ہوجائے تو اس کے مقابلے میں ہرامام کا فتو کی مردود ہوتا ہے چاہوہ کتنا ہی بڑا امام ہو۔ سرفر از خان صفدر دیو بندی تقلیدی نے کیا خوب کھا ہے کہ مندمرفوع اور صحیح حدیث کے مقابلہ میں دس ہزار تو کیا دس لاکھ بلکہ دس ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی کے مقابلہ میں دس ہزار تو کیا دس لاکھ بلکہ دس ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی کے مقابلہ میں دس ہزار تو کیا دس لاکھ بلکہ دس ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں دکھتی کے مقابلہ علیہ و سلم ' ' ©



<sup>@</sup> أتمام البرهان في رد تو ضيح البيان، ص:389.

